



ولا كر صاحبر اده ابوالخير مكر ذبير

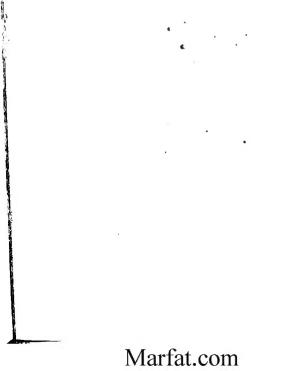

# نشرى تقريري

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر

نام كتاب: أكر صاحزاه الوالخير مجرز بيرى نشرى تقارير

مقرر : ڈاکٹرصا جزادہ ابوالخیز محمد نبیر زید مجد ہ

اشاعت : اوّل

تاريخ اشاعت: جون <u>2006ء</u>

زيرا بتمام: صاجزاده الزيرمحودالازبري

نظر انى : علامه محمد انورنقشبندى.

كېيور كېوزنگ: مأفظ محمر شابنواز

پیر پارست. محاط مرسابروار نقع و تر تیب: ساجد حسین چو بدری

تيت : Rs.120/=

N3. 120/-

. ملنے کا پہت

ركن لا اسلام جامعه مجددية زادميدان ميرآ بادحيدرآ باد

022-2617086-2633794

## فهرست

| مفاین صفح نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نمبرشار |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| يش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1       |
| اسلامی شابطه حیات حقق آن اور فرائنش میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2       |
| ادا نیگی هوق میں توازن ''''نہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       |
| اعتدال اورميا شروى """" """ والميا شروى الميان المي | 4       |
| غريون اور حاجت مندول كالداد " المستسنة على المستسنة على المستسنة على المستسنة على المستسنة على المستسنة على المستسنة الم | 5       |
| عِمَكُ ما تَكُنِّ كِي مُرْمت """""" 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6       |
| وميت كاكام """""" كادكام المستدين المست | 7       |
| عدل وانصاف " " المناسلة المناس | 8       |
| يتيم كي پرورش ((((((۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9       |
| تجارت مين جهوفي قسمين كهانا'''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10      |
| طلال كما كى " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11      |
| كب طال """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12      |
| الملاوث اوردهو كددى" - " سسسسة 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13      |
| بِ عِامِنا فَعْ قَوري """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14      |
| قرض کی جلدادا ینگی ۱۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15      |
| سودکی پرائیاں ۱۳۰۰:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16      |
| ا بي مردآ پ كريا"""" كانتون كا | 17      |
| مرايك كيليخ بولت اورآساني بداكرنا"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

صغينبر

واكرماجزاده الوالخرمرزيرك نشرى تقارير

فهرست

| مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبرشار |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| معمرلوگول کی خدمت کرنا ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19      |
| 65 ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20      |
| رشوت ستانی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21      |
| غصرکرنا در بازی تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22      |
| 71 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23      |
| برکل ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24      |
| طم اور برد باری در در داری در است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25      |
| خرش ظلق ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26      |
| محبت بدساهتاب نسب المتاب المتا | 27      |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28      |
| ات دریانت """ دریانت "" المسلم |         |
| نقرے کے فوائر در در در میں ہے۔ بات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30      |
| مازكي ابميت """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31      |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 اي   |
| مغرت يحي عليه السلام د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33      |
| ريق الكبرر ضي الله عنداور عاني اشين أسسين أسسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 ص    |
| نرت عثان غنی رضی الله عنه جامع القرآن کی حیثیت ہے """" " 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥ 35    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

دُ اکرُ صاحِزاده ابوالخِرمُ زیرِ کی نشری تقاریو

مغير

### يبش لفظ

و الله علیه الله علیه و الله علیه الله علیه و الله علیه عنوانات بر گفتگو کرنے کے لئے حضرت قبله صاحبزاده ڈاکٹر ابوالخیر محمد نیرصاحب زیدہ مجدہ کو مدعوکیا، آپ نے وہاں جوتقار برفرمائیں جکوریڈیوپاکتان نے نشر کیا ان تقاریر کوٹلوقی خدا کے عام استفادہ کے لئے طبح کرا کے بدیہ نظرین کیا جارہا ہے۔

اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پرریڈیوے جوآپ کی تقاریرنظر ہوئیں ان کوبھی اس میں شامل کیا جارہا ہے۔ امید ہے بندگان خداکی رہبری اور ہدایت کے لئے بیرتقاریر کا مجموعہ نہایت مفیداور نفع بخش فابت ہوگا۔

# اسلامی ضابطه حیات حقوق اور فرائض میں

دنیا میں آج جنے بھی ندا ہب اور ادیان ہیں جب ہم ان کی تاریخ پرنظر ڈالتے ہیں تو یہ چیز واضح ہوکر ہمارے سائے آجاتی ہے کہ ہر فد ہب کے بانی اور اس کے پیروکار نے سوسائی سے ملیحد ہ ہوکر اپنے سکون کاراستہ تلاش کیا اور معاشرہ سے بالکل قطع تعلقی کر لینے کواپنی منزل مقصود کا ایک ذینہ تصور کیا۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ گوتم اپنی نو جوان بیوی اور نوزائیدہ جبچ کوسوتا چھوڑ کررات کی تاریکی میں جنگلوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ ادھر''دید بیاس'' کو دیکھتے ہیں کہ وہ آبادی اور معاشرے سے نفرت کرتا ہوا اپنے ماں باپ کوتن تھا چھوڑ کر بیابانوں اور ویرانوں کارخ کر لیتا ہے، ادھر ہم جو گیوں، رشیوں، سیاسیوں، بیرا گیوں کو بستیوں ویرانوں کارخ کر لیتا ہے، ادھر ہم جو گیوں، رشیوں، سیاسیوں، بیرا گیوں کو بستیوں تناروں میں تن سے دور دھونی لگائے، جنیں لئکائے، آس جمائے پہاڑوں اور غاروں میں تن

الغرض ہر مذہب والا آبادیوں سے اور بستیوں سے دوررہ کراپنے روح کے سرورکوتلاش کرتا ہے لیکن''اسلام' بیدہ ایک واحد آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جوانسان کومعاشرہ اور سوسائٹی میں رکھ کر پھراس کوراحت اور سکون کی زندگی عطاء کرتا ہے اور اس کا طریقہ وہ صرف دولفظوں میں بیان کرتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں خالق کے حقوق ، جنہیں' حقوق اللہ'' کہاجا تا ہے ، اور ایک ہیں بند ہے کے حقوق ، جنہیں' حقوق العائم کہا جا تا ہے ۔ وہ ہم سے کہتا ہے کہتم بید دونوں حقوق ادا کر و جب وقت آئے جب وقت آئے کے میں دفت آئے حقوق اللہ کا تواس کے لئے کم بستہ ہوجا وَاور جب وقت آئے

دُاكِرُ صاحِزاده ابوالخير محرز بيرك **نشوى تقاريو** 

حقوق العباد كا تواس كويهي بخوشى بجالا ؤاور پھرد يكھوكه تم كس طرح فرحت واطمينان كے ساتھ معاشرے ميں زندگى بسر كرتے ہو،اس لئے كه ان حقوق كوادا كرنے والامعاشرہ ايباپرسكون اور طمانيت بخش ہوتا ہے كه اس ميں رہنے والے كوبھى كوئى تكليف اورايذ ان بيس پنج سكتى \_ پھرتو غاروں اور پہاڑوں اور عزلت كدوں ميں بھى آرام اور سكون نہ ہوگا جو تمہيں اس پرسكون معاشرے ميں نصيب ہوگا۔

پھر بیہ معاشرہ ایک دوسر ہے کو کھا جانے والا نہ ہوگا بلکہ جان بلب مریضوں

ہے لئے نو ید سیجا ہوگا، بیہ معاشرہ ایک دوسر ہے کو دشمن بنانے والا نہ ہوگا بلکہ از لی
دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو ایک دوسر ہے کا جگری یار بنانے والا ہوگا۔ ہاں! یہی
معاشرہ بدامنی اور فساد کا مرکز نہیں بلکہ امن و آتثی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور کیوں نہ
ہو، جس معاشر ہے میں ہر حقد ار کے حق کو ادا کیا جاتا ہو جہاں ہر ذی حق کو اس کے
جائز حق سے محروم نہ رکھا جاتا ہو و ہاں پھر جھلا بدامنی اور بے چینی کب قائم رہ سکتی
ہائز حق سے محروم نہ رکھا جاتا ہو و ہاں پھر جھلا بدامنی اور بے چینی کب قائم رہ سکتی
کے اس لئے کہ بے چینی اور بے اطمینانی حق نہ ملنے پر ہوتی ہے، جب ہرایک کو اس
کا حق مل گیا تو پھر بے چینی اور بے اطمینانی کا کیا سوال؟

#### والدين کے حقوق:

ذراغور فرمائيں اور تصور كريں كه وہ كتنا پاكيزہ معاشرہ ہوگا جہال يہ فرماكروالدين كے حقوق بتائے جارہے ہيں كه "ولات قلل لهم الله الله ولات نهر مايا كه والدين كوبرا بھلاكها تو دركناران كواف بھی نہ كرنا اور نہ الكے ساتھ تحق ہے بات كرنا بلكہ بميشة تعظيم اور اور

واكرماجراده الوالخرمحرزبيرك نشوى تقاريو

صونی (7)

کے ساتھ پیش آنا۔ ادھر مدیث شریف میں آتا ہے کہ مال باپ کانافر مان اور اصان جانے والا اور شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا (مشکو ہ بحوالہ سنن ناری باب البروالصلة) ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جم نیب نیب شائی سنن داری باب البروالصلة) ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ جم نیب و اور اب محبت ومودت کے ساتھ اپنے والدین کے چبرے کود یکھا اللہ تعالی اس کو جج مبرور کا ثواب عطافر مائیگا یہ من کرایک صحابی کو چیرت ہوئی اور انہوں نے تعجب سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! اگر چہ سومر تبہ دیکھے؟ آپ نے فرمایا "نعم الله اکبد اطبیب" ہاں اگر چہوہ دن میں سومر تبہ ہی دیکھے خدا اس کو سومر تبہ رج مبرور کا ثواب دیگا (مشکوۃ باب البر والصلة ) اس لئے کہ وہ بھی کوسومر تبہ رج مبرور کا ثواب دیگا (مشکوۃ باب البر والصلة ) اس لئے کہ وہ بھی کوسومر تبہ رج مبرور کا ثواب دیگا (مشکوۃ باب البر والصلة ) اس کی وسیح رحمت کی بھی کوئی انتہائیں ۔ اس کی رحمت بھی بڑی ہے اس کی بھی انتہائیں تو اس کی وسیح رحمت کی بھی کوئی انتہائیں ۔ اس کی میان کر یہ واپنے انداز میں خوب بیان گرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

نگاہ کرم سے جھے کونہ دیکھ اے دوز خ خبر نہیں تجھے کس کا گنہگار ہوں میں پھراس کی شالن کر بھی تے حوصلے دیکھ گنہگار میہ کہہ دے گنہگار ہوں میں

اولا داور بچوں کے حقوق:

کی جہاں والدین کے حقوق بتائے گئے وہاں والدین کو بچوں اور اولا میں کو بچوں اور اولا دیے حقوق سے بھی آگاہ کیا گیا چنانچہ حصرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

دَاكْرْ صَاحِزاده الإلْخِرْ قَدْدِيرِ كَيْ نَشْرِي تَقَارِيدِ مَوْتِيرِ (8)

روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فزمایا کہ جب بچے سات روز کا ہوجائے تواس كاعقيقه كرواوراس كانام ركھو، جب وہ چيە برس كا ہوجائے تواس كوا دب سكھلا ؤ اور جب نوسال کا ہوجائے تو اس کوایے بستر سے جدا کر دواوراس کو علیحدہ سلا ؤ اور جب وہ تیرہ برس کا ہوجائے تو اس کونماز کی تختی ہے تنمیہ کرواگر نہ مانے تو مار کرنماز يوهاؤ ،اور جب وه الهاره سال كي عمر كوينيج تؤتمهارا آخري حق يد ب كداس كي شادی کر کے اس کوخدا کے سپر دکر دو۔ سجان اللہ، چند گفظوں میں آپ نے حقوق اللہ اور حقوق اولا د کا بوے خوبصورت انداز میں نقشہ تھنچ کے رکھ دیا ( مکاشفة القلوب لا مام غزالی ص ۱۳۳۷) ایک اور مقام برروی فداه صلی الله علیه وسلم گو برفشال موت ي كد "ليس منامن لم يرحم صغيرناولم يؤقر كبيرنا" (مشكوة بحواله ترندي باب الشفقة والرحمة على الخلق ص ٣٢٣ ) ' (جوايخ جهولو ل برشفقت اور بروں کی عزت نہ کرے وہ ہم ہے نہیں' اس پرخود عمل کرکے اس والی دو جہاں نے ہمیں دکھایا کہ ممبر پرتشریف فرما ہیں استے میں امام حسن رضی اللہ تعالی عند کہیں ے دوڑتے ہوئے ادھرآ جاتے ہیں ان کود کھیرآ پ فوراممبرے اتر پڑتے ہیں اور ان كوا شاكراين كوديس بشاليتي بير -

ایک دن خالد بن سعیدرضی الله عند سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی چھوٹی پگی بھی ہے جوسرخ کرتا پہنے ہوئے ہے۔آپ اس پکی کو بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور بڑنے پیار سے فرماتے ہیں سنہ سنہ' کیونکہ اس لڑکی کی پیدائش حبشہ میں ہوئی تھی اور حبثی زبان میں'' حسنہ' ایکھے اور خوبصورت کو' سنہ' کہتے ہیں اس لئے اس مناسبت سے آپ نے اس کو' سنہ' فرمایا

دُائِرُ مِاجِرُ اده الوالخَيْرِ مُحِدُ بِيرِ كَي نِشْدِ عِي بِتَقَادِ سِ

بیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غیر معمولی چیز کودیکھ کراس سے کھلنے لگ جاتے ہیں چنانچہ یہاں بھی اس بی کی نظر جب نبی آخرائز ماں کی پشت مبارک پر ابھری ہوئی ''مہر نبوت'' پر پڑی تو وہ بی اس سے کھیلنے لگ گئ، باپ بید دیکھ کر غصہ ہو گیا اور بی سے ڈانٹ کرکھا کہ خردار ابیٹا ہے بارگاہ نبوت ہے یہاں ادب سے بیٹھو! بیس کر فخر موجودات جناب رسالتم آب سلی الشعلیہ وسلم نے بیفر ماکر خالد کوروک دیا کہ خالد ، اس بی کی کو بچھ مت کہوا ہے یوں کھیلنے دو۔ (سیح بخاری ۲ می ۱۸۸۸) شو ہر کے حقوق :

ای طرح عورت کومرد کے حقوق سے آگاہ کیا گیااہ رشو ہرکی عرب توق سے آگاہ کیا گیااہ رشو ہرکی عرب و عظمت ، تعظیم و تکریم کومرف دولفظوں میں بیان کردیا کہ ' مجدہ غیراللہ کوجائز ہوتا تو میں عورتوں کو تھا ہر بید دولفظ ہیں لیکن اور حدیث ان دولفظوں میں معارف و حقائق کا ایک دریا موجزن ہے ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے دوز خ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، صحابہ نے دریا فت کیا آقا ایسا کیوں ہے؟ فر مایاس کی وجہ بیہ ہے کہ ایک تو ہروں کوجہ بیہ ہے کہ ایک تو عورتیں لعنت بہت کرتی ہیں اور دومرے یہ کہ وہ اپنے شو ہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں، (صحیح بخاری کتاب آلٹکاح باب کفران العثیر ) ادھرعورتوں سے فر مایاتم اپنے شو ہروں کی تاب آلٹکاح باب کفران العثیر ) ادھرعورتوں سے فر مایاتم اپنے شو ہروں کی تاب آلٹکاح باب کفران العشیر ) ادھرعورتوں سے فر مایاتم اپنے شو ہروں کی تاب قالوں میں کا کھونٹ پی کر چپ ہولیا کر و کیونکہ ایسی صابرہ عورتوں کو اللہ تعالی فرعون کی تیک اور پا کباز کیوں حضر سے آسیہ جیسا اجرعظیم عطافر مائے گا (مکاہمة القلوب میں ۱۵۳)۔

دُاكْرُ ماجرُ ادوالوالخير مُرزيرُ كنشرى تقارير

مزنم (10)

لین اس کا مطلب بینہیں کہ آپ نے مردوں کے حقوق سے عورتوں کوآگاہ فرماد پالیکن مردوں کوعورتوں کے حقوق سے آگاہ نہیں فرمایا ایسا ہر گزنہیں بلكه معاشرے میں رہنے والے ہرذی حس اور ہرجاندار كاحق بتانے والے رحمة للعالمین نے بیویوں کے حقوق ہے بھی مردوں کو متنبہ فرمایا ، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ك "خيرخيركم لاهله واناخيركم لاهلى" (مكلوة بحوالبرندى، دارى ،ابن ماجہ باب عشرة النساء ) یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جواییے اہل وعیال ے ساتھ بہتر سلوک رکھتا ہے اور میں تم سے زیادہ اینے اہل وعیال کے ساتھ بہتر برتا و رکھنے والا ہوں ایک اور جگدارشاد فرمایا کداین بیوی کی تک علی بات تمہیں نا گوار گزرے تواسے بی جایا کرو کیونکہ و پخض جواپنی بیوی کی بری عادتوں پرمبر کرے گاکل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کووہ ثواب عطاء فرمائے گا جواس نے حضرت ابوب عليه السلام كوبلا وُل كے صبر كرنے برعطاء فرمايا، (مكاشفة القلوب ص

#### رشته دارول کے حقوق: -

اسکے بعدمسلمان کی توجہ پورے خاندان کی طرف دلائی جااتی ہے ،اور عزیز و اقارب کے حقوق کی اہمیت اور افادیت کوان الفاظ میں آشکاراکیا جاتا ہے کہ 'جو خض یہ چاہے کہ اس کی روزی فراخ ہواور وہ طویل عمریائے تواسے چاہیے کہ صلہ رحی کرے (مکاشفة القلوب بحوالہ بخاری مسلم ص

راد) مغربری نشری تقادیو مغربری نشری تقادیو مغربری مغربری نشری تقادیو

191) ایک اور فرمانِ رسول ہے کہ'' کوئی فضیلت اس سے بڑھ کرنہیں کہ کوئی تم کوتو ڑے تو تم اس سے جوڑو''،''کوئی تم کومحروم کرے تو تم اس کوعطاء و بخشش سے محور کر د اور کوئی تم برظلم کرے تو تم اس پررحم کر داور اس کومعان کردو'' (طبرانی ) حقیقت سے ہے کہ ان چند الفاظ میں آپ نے گھر یلو اور خاندانی زندگی کا رازبیان فرمادیا۔

ہمسائیوں کے حقوق:

خاندان کے حقوق کے بعد پڑوں میں رہنے والے ہما یوں کے حقوق کے بعد پڑوں میں رہنے والے ہما یوں کے حقوق کی طرف بھی خیال دلایاجا تا ہے،ارشادہوتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہوسکتا جس کا ہمسایہ اسکے شرے صفوظ نہیں (صحیح بخاری کتاب الا دب باب اہم من لایا من جارہ بوا قہر ) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میرے آتا حبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھے حت فرمائی کہ اے ابا ذر! جب تو کھانا پکائے تواس میں پائی ذرازیادہ ڈال لیا کرتا کہ تھوڑ اساسالن تیرے پڑوی کے لئے بھی نکل آئے (صحیح بخاری کتاب الا دب باب حق الجوار) ۔

خادموں،غلاموں،اور ملا زموں کے حقوق: ۔۔

اس ہے آ گے بڑھ کرزیر دستوں ، ماتحت خادموں ، غلاموں اور ملا زموں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ بیتمہار ہے بھائی ہیں جن کواللہ تعالٰی نے تمہار ہے ماتحت کیا ہے لہذا اپنے ان ماتخوں کووہ ہی کھانا دو جوتم خود کھاتے ہو،ان کو پہننے ہو،ان سے ایسا کام نہلو جوان کی طاقت

دُاكُرْ صاجزاده الاالْجُرْجُرْد بِرِكَ **نشوى تقارير** مؤْبِر (12)

سے باہر ہو (مشکلو ۃ بحوالہ بخاری ومسلم باب النفقات وحق المملوک) ۔ گویا بی تصور ۃ ہمن نشیں کرایا جارہا ہے کہ بید وہ تمہارے بھائی ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے تمہارا زیردست اور ماتحت بنایا ، اگروہ چاہتا تو تم کوان کا ماتحت بھی بناسکتا تھا لہٰذا ان پران کی ہمت وطاقت سے زیادہ ہو جھ نہ ڈالو، بیدوہ خیال حضور نے ہم کودیا کہ اگر بید ہمارے سامنے رہے تو کوئی افسراور حاکم کی بھی اپنے طازم پرظلم ہیں کرسکتا۔

ایک روز حفرت ابومسعود انصاری رضی االلہ تعالی عندا پنے ایک ماتحت غلام کواس کی کمی غلطی پر مار نے گئے کہ پیچھے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچا تک تشریف لے آئے اور فر مایا اے ابامسعود سیمت بھول کہ تو جتنااس غلام پر قادر ہے اس سے کہیں زیادہ خدا تجھ پر قادر ہے بیٹ سکر ابومسعود نے اس غلام کواسی وقت آزاد کردیا ، آپ نے فر مایا اگر تو بیز نہ کرتا تو جہنم کا دروازہ تیرے لئے کھل گیا تھا (مشکلوۃ بحوالہ مسلم باب النفقات وتن المملوک)۔

بالا دستوں اور حاکموں کے حقوق:

اب ما تحت غلاموں اور زیردستوں کے بعد بالا دستوں اور حاکموں کے حقوق کی باری آتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ اپنے افسروں ، حکام اور 'پنے بادشاہوں کی اطاعت کرواگر شریعت کے مطابق تمہیں حکم دے رہے ہیں توان آکے حکم کوسنواور ان سے اس وفا داری اور اطاعت شعاری میں کوئی دقیقہ فردگز اشت نہ ہونے دو (مشکل ق بحالہ بخاری دسلم کا آب الامارة والقعناء)

''اطیعواالله و اطیعوا الرسول واولی الامرمنکم "کاحکم ربانی بھی اس پرشاہ ہے۔

دُاكِرْماجزادهايوالخيرُمْدنيرِكَ نشوى تقاديو منير (13)

تمام مسلمانوں کے حقوق:

اب وہ اہل وعیال ،عزیزوا قارب ،خدام ، ملاز مین ، پڑوی ،ہمسائے اور حکومت و تت کے تمام فرائض ا داء کر کے ان سب کا پیارا بن گیااب اس کوعالم اسلام کے تمام ملمانوں کی آگھ کا تارا بنایا جاتا ہے ،اس کومجوب عالم بننے کے لئے بیرطریقہ بتاياجا تا ب كر"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"( صح بخارى كَتَابِ الإيمان ج اص ٢) كه تم صحح معنوں ميں مسلمان كہلانے كے اس وقت متحق ہونگے جب تمہاری زبان اورتمہارے ہاتھ ہے کسی دوسرے مسلمان کوکسی فتم کی کوئی تکلیف اور ایذاء نه پنچے حتیٰ کہ ایک مقام پر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے لئے آنکھ سے ایبااشارہ کرنابھی جائز نہیں جس ہے تمہارے مومن نھائی کے دل كوشيس ينيح ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم هيب سيصفت بدرجه اتم موجودتني چنانچي قرآن فرماتا ہے "عدزید زعلیه ماعنتم "كرائيمومنواتم الكيف ميس پر جاناتم مارے رسول پرشاق گزرتا ہے ، وہ تمہاری تکلیف اور بے چینی کودیکھ کرتڑ پ اٹھتے ہیں۔خود تکلیف دیناتو در کنار مهمیس اور کسی سے تکلیف پنچے تووہ اس کو بھی برداشت نہیں کر پیکتر

اقوام عالم کے حقوق: 😁

اب اس حقوق کے دائر ہے کو وسیج کیاجا تا ہے اور اس کو وسعت دیکرتمام اقوام عالم بلکه ماری انسانیت کے حقوق کوان الفاظ میں بیان کیاجا تا ہے "ولايـجـرمـنكم شـنــان قـوم عـلى ان لاتـعدلواإعدلواهواقرب المسلة قدى" ديكهوديكهو! بيخيال ركهنا كها گركى قوم تتهارى دشنى بوتوه و دشنى

دُاكْرُ صاحِرُ اده الوالخير محرز بيركي نشرى تقاريس موزر (14)

اورعداوت تم کوب انسانی کی طرف کہیں ند لے جائے ، بلکدوشن سے دشمن قوم کے ساتھ بھی عدل وانساف سے پیش آ نا کہ عدل ہی خداتری سے زیادہ قریب ہے ادھر عدیث نبوی سلی الشعلیہ وسلم عام انسانوں کے حقوق کوجامح الفاظیس یوں بیان کرتی ہے کہ "احب للناس ماتحب لنفسك تكن مسلما "(جامع تر ندی ابواب الزیم) فرمایا حقیقی مسلمان بن جاؤ اس كاطریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے لئے وہی پند کرو جوا پنے لئے برائی پند كرے گا، لېذااس عدیث كی دوسے اگر اپنے لئے برائی پند نہیں كر ایساكون خض ہوگا جوا پنے لئے برائی پند كرے گا، لېذااس عدیث كی دوسے اگر اپنے لئے برائی پند نہیں كرتے تو اپنی بند نہیں كرتے تو اپنی بند نہیں كرتے تو اپنی بند نہیں كرائے بھی پند نہ كرو۔

ایک اورارشادرسول ہے کہ "من یسس علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا و الآخرة" (جامح تر ندی ابواب البروالصلة باب ماجاء فی السترعلی المسلمین) که تم تنک دستوں اور مصیبت کے ماروں پر آسانی کرواللہ تعالٰی تمہاری مشکلات کوآسان فرمادے گا۔ یہ بیں وہ انسا نیت کے برطبقہ کے حقوق جنہیں رہبر انسا نیت میں اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہمیں بتایا بلکہ اس پیمل کر کے بھی دکھایالیکن بات المسوس آج ہم برچیز میں ترقی کررہے ہیں لیکن ان حقوق اور فرائض میں ہم پستی کی طرف جارہ جیں۔ یکی کہا جگر نے

کیا قیامت ہےاس دورتر تی میں جگر آدمی ہے آدمی کاحق ادائیس ہوتا

آزادی رائے:

ال کے علاوہ ''حقوق انسانیت'' کاایک عظیم پیچیدہ متنازع فیہ سئلہ

ڈاکٹرصاحبز ادہ ابوالخیرمحمدز بیرکی نشوی تقادید

مزنم (15)

'' آزادی رائے'' کا ہے۔انسانیت کا میہ وہ عظیم گر مظلوم حق ہے جس پر ہردور میں ڈاکے ڈالے جاتے رہے لیکن اسلام نے بنی نوع انسان کو'' آزادی رائے'' کاوہ حق عطاء کیا ہے جوآزادی انسانیت کا دم بھرنے والی بڑی بڑی تو موں اور جمہوریت کے بلند ہا نگ دعوے کرنے والے کسی ملک وملت نے انسان کوالیا عطانہیں کیا۔

اس کی مثال میں جھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مند خلافت پر شمکن ہیں۔ آپ کے پاس بین سے چھے چا دریں آتی ہیں۔ جن کو آپ مسلمانوں پر تقسیم فرمادیتے ہیں۔ سب کے حصے ہیں ایک ایک چا در آتی ہے، چھے دنوں بعد دشمان اسلام سے جہاد کی ضرورت پیش آگئ تو عمر بن الخطاب ممبر رسول پر کھڑے ہوراکو گوں کو جہاد کا تھم دیتے ہیں۔ حد نگاہ تک آ دمیوں کا شاخیں مارتا سمندرہے کہ اوپا تک اس بھرے مجمعہ ہیں سے ایک ''عام آدی'' کھڑا ہوکر حضرت عمر کو مخاطب کر کے اوپا تک اس بھرے کہ کہنا ہے کہ '' یہ اعمد کہ لاسمعاً و لاطاعة 'کرا شیم اجراجیری کوئی بات نمیں سی جائے گی۔ گی ، اور نہ ہی تیری کی بات کی اطاعت کی جائے گی۔

دنیائے انسانیت کاعظیم فرمال روا بجائے غصاور برہمی کے تہم ریز ہونوں
کے ساتھا اس سے پوچھتے ہیں کہ "ولسم ذالك "كدمير بات شمان نے كى آخر كياوجہ
ہے؟ وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ "لانك استساشوت علينسا" اس لئے ہم تیری
اطاعت نہیں کریں گے کہ تونے اپنے آپ کوہم پر ترجیح دی ہے "عمر پھر برخی کی کے
ساتھا اس سے پوچھتے ہیں کہ "باتی شمی استاثورت" وہ کوئی چیز ہے جس میں میں
ساتھا اس سے پوچھتے ہیں کہ "باتی شمی استاثورت" وہ کوئی چیز ہے جس میں میں
نے تم غریوں پر اپنے آپ کو ترجیح دی ہے؟ وہ ہی شخص تفصیل بیان کرتا ہوئے کہتا ہے
کہ "دیمن" سے جوچا دریں آئی تھیں ان کو جب تونے تمام مسلمانوں میں تقدیم

دُاكْرُ ما جزاده الالتِّرِيُّ مُرْيِيرِ كَيْ نَشْوَى تَقَارِيوِ مَرْيِرِ وَاكْرُ ما جزاده الالتِّيرِ عَلَيْهِ مِنْ مِينِيرِ اللهِ

کیاتو ہرایک کے حصے میں ایک ایک چادرآئی تھی لہذا تیرے حصے میں بھی ایک ہی چادرآئی تھی لہذا تیرے حصے میں بھی ایک ہی چادرآئی چادرآئی چادرآئی چادر کے جائے ہیں جہدا کہ جا کہ ایک ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تونے میں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تونے ایک کے بجائے دوچادریں کی میں ہتو جواب دے کہ یہ دوسری چادر تونے زیادہ کیوں لی؟

عالم اسلام کے امیر المؤمنین، دنیا کاعظیم فرماں رواجے آج بھی یورپ جرئل عرک نام سے یاد کرتا ہے جس کی ہیبت سے شہنشاہ روم کے قاصد پر بھی کیکی طاری ہوجائے، وہ مصطفل کا غلام یعنی فاروق اعظم اس غریب کوجواب دیتے ہیں کہ اے میرے دوست تیرااعتراض درست ہے ، سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ تجفے دے گا، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھری محفل میں کھڑے ہو کرفرماتے ہیں کہ جب میرے والد نے اپنے حصے کی ایک چا در سے اپنا کر متسلوانے کا ارادہ فرما یا تو یہ چا در ران کوچھوٹی پڑی تو اس وقت میں نے اپنی چا در ران کوچھوٹی کردی جس کو ملاکر انہوں نے اپنا کر متسلوایا ہے، یہ من کروہ شخص کھڑ ابوا اور کہنے لگا کہ "امسلامی فیاس کی جا بھی کی ایک عالی اور جوتو کہ گا اس کی اطاعت بھی کی جائے گی اور جوتو کہ گا اس کی اطاعت بھی کی جائے گی اور جوتو کہ گا اس کی اطاعت بھی کی جائے گی۔ (اگریا خی النظر ہے جائے میں کہیں نہیں ملتی۔

بہر حال' حقوق فرائض' کے متعلق اسلام کا بتایا ہوا یہ وہ ضابط کیا تنا ' ہے جس پراگر انسان عمل پیرا ہوجائے تو نہ صرف یہ کہ اسکی نجی اور خواگی زندگی باغ وبہار بن جائیگی بلکہ پورامعاشرہ،اور ساری انسانیت چن زار بنتی چلی جائیگی۔

ڈاکٹرماجزادہ ابوالخیرمحمز بیرک ن**شری نقاد م**و

# ادا ئىگى حقوق مىں تواز ن

سى بھى عمل ميں اگر افراط وتفريط سے كام لياجائے تو اس عمل كاحس ختم موجاتا ہے، يبى وجہ بك كماسلام نے تمام حقوق ميس خواه إسكاتعلق حقوق الله سے ہویا حقوق العباد سے ہوافراط وتفریط سے اجتناب کرنے ادرائے درمیان توازن برقر ارر کھنے کا حکم دیا ، چنانچ حضور سرور کا کنات صلی البندعلیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے كر"ما احسن القصد في الغناء مااحسن القصد في الفقر ما احسن القصد في العبادة " (كنز العمالج ٢ص ٤) يعني دولتمندي اور تو نگری میں میا نہ روی کتنی اچھی چیز ہے، محتاجی میں بھی میا نہ روی کتنی اچھی چیز ہے، اور عبادت میں بھی میاندروی کتنی اچھی چیز ہے اس سے زیادہ عموم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسری حدیث بین آپ نے ارشاد فرمایا کہتم استے ہی کام كوايخ ادر پر لازم كياكرو جتنائم كرسكو (صحح بخاري مع فتح الباري جلداص ۲۵۲) گویا آپ نے ارشاد فرمادیا کہ زندگی کا کوئی سابھی گوشہ ہواور کس کا بھی تم حق اداء کررہے ہوخواہ وہ اللہ کا ہویا بندہ کا ہونہ تو اسمیں اتنی کمی کرٹا کہوہ آداء ہی نہ ہوا در نہ اسمیں اتنی زیادتی اور شدت اختیار کرنا کہ دوسرے حقوق تلف ہونے شروع ہوجا کیں مثلا، ایک حق انسان پر اسکےنٹس کابھی ہے،اگر وہ کسی کی اطاعت اور خدمت کرر ہاہے یا اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ کرر ہا ہواسکو تھم نے کہوہ اتنی زیا دہ نہ کرے کہ دہ اپنی جان کو ہلکان کر دے اور اپنے جسم کونڈ ھال کر دے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کوجنہوں نے اپنی تمام تمام راتیں دُّاكْرُ صاحِرُ اده ابوالخرمِحرزير كي **نشوى تقاريس** 

Marfat.com

ممازوں میں اور دن روزوں میں بسر کرنے شروع کردئے تھے ،آپ نے الیا کرنے ہے منع کردیا اور فرمایا کہ تمہارے ذمہ اور بھی حقوق ہیں (صحح بخاری کتاب الصوم) اسہی طرح اگر کوئی شخص بتیموں ،غریبوں اور بے نواؤں اور مکینوں کے حقوق اداکرنا جاہتا ہے تواس کیلئے قرآن حکم دیتا ہے کہ بیٹک ان پر ضرور مال خرچ کرولیکن دیکھنا اس میں بھی توازن برقر ار رکھنا اورا تنامت خرچ کرڈالنا کہ پھرتمہارے یا س کھانے کو بھی پچھ ندر ہے۔اور تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ بھیلانے کی نوبت آ جائے ،اسہی طرح اگرتم بیوی کے حقوق اداء کرتے ہوتو آمیں اتنا انہاک نہ ہوکہ اینے والدین کا بھی کچھ خیال نہ رہے اور انکو ہالکل چھوڑ بیٹھو بلکہ پہلے ا نکاخیال کرو، ہر کام میں اولیت ماں باپ کودو کہ آج انہی کے صدقہ میں تم اتنے بوے ہوکراس مقام پر پہنچے ہولیکن یہاں بھی ادائیگی حقوق میں تو ازن دونوں طرف سے ہونا جا ہے ہیکھی نہ ہو کہ دالدین کے کہنے پر ا پنا ہرا بھرا گھر تباہ کر دواورا پی شریکہ حیات کی مسلسل حق تلفی کر کے اپنی او راسکی زندگی میں کا نے بھردو،اسہی لئے شریعت مطہرہ میں شوہرکو بیتھم دیا گیا ہے کہا گروہ تمہار ہے متعلقین کے ساتھ رہنا پیند نہیں کرتی تو اسکو کسی علیحد ہ مکان یا اس مکان ے علیجدہ حصہ میں اپنی استطاعت کے مطابق رکھواور ایک ہی جگه سبکور کھنے بر اصرار کرے خوہ مخواہ حق تلفی کرتے تلخیوں میں اضا فیہ نہ کر د ۔

زائر صاحزاره الالنيري وزير كي ن**ث بي تقارب** (19)

# اعتدال اورميانه روي

كنز العمال شريف مين ب كه آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا "مسا احسن القصد في الغني مااحسن القصد في الفقر مااحسن القصد في العبادة" (كنزالعمال ج ٢ص ٤) كدولتمندي مين ميا ندروي كتي اچھی ہے اور فقر میں میا ندروی کتنی اچھی ہے اور عبادت میں میاندروی کتنی اچھی ہے اس صدیث سے بیر پتا چلا کہ اسلام ہر چیز میں اعتدال کو پسند کرتا ہے دولتمندی اور امیری میں اعتدال اورمیا ندروی کواسلئے حضور صلی الله علیہ دسلم نے اچھافر مایا کہاگر انسان کے پاس بے پناہ دولت آ جائے تو وہ عیش وعشرت اور آ رام ، بنگلوں اور ائر کنڈیشنڈ کاروں میں بیٹھ کرغریوں اور مختاجوں کی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے انگی ضروریات اور حاجات کااسکواجهاس تک نہیں ہوتا اور غریب تو غریب پیسہ آنے کے بعد تو انسان رشتہ داروں حتی کہ اپنے مان باپ کوبھی بھول جاتا ہے اور جب بیر فانی دولت نشه بن کرائے دل ور ماغ پر چھاجاتی ہے ۔تو پھر وہ ایک قدم آگے بردها تا ہے اور اب خدا کو بھول جاتا ہے اسکے احکامات کو بھی فراموش کر دیتا ہے اور نعتوں پر بجائے شکرادا کرنے کے اسکے واجبات کی بجا آوری سے انکار کرکے ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے اور بعض دفعہ قبر خداوندی اسکوآ لیتا ہے اور اسکی یمی ناشکری اسکی محرومیوں اور تباہیوں کا باعث بنتی چلی جاتی ہیں اس ہی لئے حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمایا كه دولت بھى ہوتو اعتدال كے ساتھ تا كہ وہ حق سے غافل نه کردے اور کہیں اسکی زیادتی خداکی ناشکری اور ناسیاس کا باعث ندبن جائے اسہی

دُ اکثر صاحر اده ابوالخرمر زیرک نشری تقاریر

صۇنبر (20)

طرح فقریھی اعتدال میں ہواسلئے کہ اگرانسان صدیے زیادہ فقیر ہوجائے تو جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشا دفر مایا کہ اس کا فقر کہیں اسکو کفر تک نہ پہنچادے۔(مشکو قاباب ماینہی عنہ عن التہاجر)۔

وہ روز کے فاقوں سے تگ آ کرکہیں اپنے مالک اور راز ق کی طرف سے بدگمان نہ ہوجائے اگر خدانخو استہ الیا ہو گیا تو ایمان کی دولت بھی اس کے ہاتھ سے چلی جائیگی اسلئے فرمایا که فقربھی ہوتو وہ بھی اعتدال میں بااس ارشا دوالا کی دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ اگر زیادہ فقر ہوتو انسان اپنی عزت نفس اور خودداری کوختم کر کے ہرایک کے آگے دست سوال دراز کرنے پرمجبور ہوجاتا ہے اور بہت سے عمدہ اوصاف اور فضائل سے محروم موجاتا ہے اسلئے سرکارنے فقر کی زیادتی کو بھی براسمجها اور حدتویہ ہے کہ عبادت جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا سمیس بھی حدے زباده كثرت كويندنبين فرمايا بلكه 'مااحسان القصد في العبادة" فرماكر آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے آئمیں بھی اعتدال اور میا ندروی کا درس دیا اسلئے کہ اگرانیان عبادت میں بھی اعتدال نہ اپنائے اور دن رات عبادت میں مصروف ہوکراپنے کام کاروبار اور اپنے تمام دھندوں تک کوختم کردے توبیہ بھی اچھانہیں كونكدار ايداكريكا توابنااورايخ بجول كابيك كيے ياليكا ااوراكر بالكل اى كم کردے توحق سے غافل ہوجائگا اور اسکے واجبات اور حقوق پوری طرح ادانہ کر کے باعث لائق سر اٹھبریگا اس لئے فرمایا گیا کہ عمادت میں بھی میانہ روی كواختياركرو\_

چنانچ دهزت ابن عمر کا واقعہ کتب سیرت میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے

دُاكِرْماجزادهايوالخيرُمَدْيِرِكَ **نشرى تقادير** مؤير (21)

تمام تمام رات نمازوں او ردن روزوں میں بسر کرنا شروع کردیے تو آپ نے انکوالیا کرنے سے منع فرمایا اور اس عمل میں بھی اعتدال سے کام لینے کا عکم فر مایا (صحیح بخاری کتاب الصوم) الغرض اسلام زندگی کے ہرشعبے میں اعتدال اور میا نہ روی کے اصول پر انسان کو کار بند کرتا ہے مال خرچ کرنے سے کیکراپنے اعضاء کی قوت صرف کرنے تک ہر چیز مین اعتدال کا درس دیتاہے چنانچہ فیاضی او رسعادت كيسى عمده صفات بيل ليكن اس ميل بهي حكم موتا ہے كه" و لا تبسيط اكل البسط فتقعد ملومامحسورا" كمفاضى من ابنا اتنامال مت فرج كردينا کہ پھرتمہارے یا س کچھ نہ بیجے اورتم فقیر بن کر دومروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر و بلکہ سخاوت میں بھی اعتدال کا پاس رکھوحتی کہ پانی ایک معمولی سی چیز ہے لیکن اس کے متعلق بھی تھم ہے کہ اگر کوئی شخص دریا کے کہنارہ پر ببیٹھا ہوا ہوتو وہ وضو کرتے وقت زیا دہ پانی نہ بہائے بلکہ یہاں بھی اعتدالے سے کام لےحتی کہ چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی ہمیں اسلام نے میا ندروی کا حکم دیا چنا نچدار شاور بانی ہے "واقعصد فسى مشيك" كداين عال كونه بهت تيز ركونه بهت ست ركه بلكه درمياني رفاري چلا کرو اور پولنے کے لئے بھی حکم ہے کہ بے تکی اور لغوباتوں میں اپنی زبان مت صرف كروچنا نيرارشادرمول في كه "من حسن اسلام المر و تدك مالايسعنينه": يعني غيرضروري باتون كوترك كردينا اسلام كي خوبيرن مين داخل ہے۔( مجمع الزوا كلہيثى ٨\_١٨،منداحد بن طبل ج اص ٢٠)

ڈاکر صاجز ادہ ایوالخیر تحد ذیبر کی **نشری تقاربیر** ند ( 9 ۹ ٪ )

# غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد

ترندی شریف میں ہے کہ مجرصا دق روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد والا بے كەاللەتغالى اينے بنده كى مدديين اسونت تك ربتا ہے جب تك وه بنده ایے کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے (جامع الترندی باب ماجاء فی السرعلی المسلمین ) اس حدیث کے الفاظ برغور کرنے سے میہ نتیجہ نکلا کہ اگر آ دمی کسی حاجت مند کی حاجت روائی میں مصروف ہومشکل کے وقت اس کی مدد میں لگارہے تو پھراسکواینے مشکل ہے مشکل کام کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ جيكامد دگاروه رب ذوالجلال بن جائے پھراس كيلئے كونساايا كام ہے جومشكل ره سکتا ہے اور کونی ایس مہم رہ سکتی ہے جوسر نہ ہوسکے بلکہ جب سی کی مدد کرنے کے باعث خدا کی طرف سے فیبی مدد پہنچے گی تو پھر بگڑے ہوئے کام بھی بنتے چلے چا کمیں گے اور تر تی اور ارتقاء کے دروازے خود بخو د اس کیلئے واہو جا کیں گ ، اسكِ عملى ثبوت كيليح همار برسامنے حضرت عمر بن الخطاب كى سيرت مقد سه موجود ہے کہ آپ نے اینے دور خلافت میں امیر المحومنین ہونے کے باوجود گھر گھر جا کرلوگوں کی حاجتیں رفع کیس رات رات بھر پھر کرغریون کی تنکیفیس دورکیں اور بھیں بدل بدل کرھاجتمندوں کی حاجتوں کومعلوم کیااور پھرائکی حاجت روائی فر مائی۔

الغرض جہاں آپ نے بیے فر ماکراس احساس ذمہ داری کا اظہار فر مایا که''اگر فرات کے کنار سے پرکوئی کتا بھی پیاسا مرگیا اور میں نے اپنی سلطنت اور

دُاكُرُ صاجزاده ايوالخبر مُردَير كي **نشوى تقاديو** صونبر (23)

عومت میں اس کی حاجت پوری نہ کی تو کل قیامت کے دن عمر کوار کا بھی جواب دینا پڑے گا، وہاں آپ نے اس احساس ذرمہ داری کو پوری طرح نبھا کر بھی دکھایا اور مخلوق خدا کی اس اس طرح حاجت روائی فرمائی کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے تو عرض کر نیکا مقصد میں تھا کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخلوق خدا کی اسطرح مدد کی تو پھر خدائے بھی اپنے وعدہ کے مطابق انجی ایسی مدد فرمائی کہ قیصر و کسرای کی عظیم سلطنتیں انکے قدموں میں آگئیں اور جس طرف فرمائی کہ قیصر و کسرای کی عظیم سلطنتیں انکے قدموں میں آگئیں اور جس طرف انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھ لی بڑے بڑے تو تاج ان کیلئے فرش راہ بنتے چلے انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھ لی بڑے بڑے تحت وتاج ان کیلئے فرش راہ بنتے چلے

اسکے علاوہ اسلام سے قبل بڑے بڑے سلاطین پرنظرڈ الی جائے تو وہاں

بھی یہی چیز دکھائی دے گی کہ انہوں نے اسہی جاجت روائی اور غریبوں اور مختاجوں کی مدد کے اصول کواپنی زندگی بنالیا اور اس کے ذریعہ دنیا پر حکومت کی چنا نچ کتابوں میں بیوا قعد کھھا ہے کہ سکندر ذوالقر نین ایک روزضج سے شام تک اپنا در بارلگا کر بیٹھا لیکن اس دن شام تک کوئی حاجت مند اپنی حاجت لیکراس کے پاس نہیں آیا اسکا اسکوا تناافسوس تھا کہ جن مجلس برخواست ہوئی تو اپنے مصاحبین باس نہیں آیا اسکا اسکوا تناافسوس تھا کہ جن مجلس برخواست ہوئی تو اپنے مصاحبین سے کہنے لگا کہ آج کا دن میں اپنی زندگی میں شارنہیں کرتا۔ سب نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے؟ حالا نکہ آج کا دن بڑے آرام اور سکون کا دن تھا، سلامت وکر امت اور طمانیت وفراغت کیا تھے بر ہوا پھراس آرام اور پرسکون دن کوآپ اپنی

دُاكْرُ صاحِزاده ابوالخير مُحرَد بير كي **نشرى تقارير** من قبر (24)

زندگی سے کیوں خارج کررہے ہیں؟ تواس عظیم فرمانروانے جواب دیا کہ جس

دن با دشاہ ہے کسی مظلوم کوراحت نہ پہنچے ،کسی محروم کی حاجت پوری نہ ہومیرے نزدیک وہ بیکار دن عزیز زندگی میں شار کرنے کے بھی قابل نہیں ۔کسی شاعر نے فارس میں اس مضمون کو یوں طاہر کیا ہے۔

> عمرآ ں قد رپیش مآبد بکار کہ در نفع خلق خدا بگذر د دراں زندگانی چہ حاصل بود کہ در کارنٹس وہوا بگذر د

جدردی اور حاجت روائی کا وہ زریں اصول جے اپنا کر ہڑے بڑے
سلاطین وقت نے اپنی سلطنت کوعروج اور ارتقاء بخشا جارے ندہب نے بھی اسبی
کواپنانے کا ہمیں تھم دیا بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے بیفر ہاکر اسکے دائر کے
کورسیع سے وسیح ترکردیا کہ اگرتم کی کی سفارش کرکے اسکی مدد کرو گے تو تهہیں
ہمی ثواب ملی کا (صیح بخاری کتاب الا دب باب تعاون المحومتین وباب قول اللہ
من یشفع شفاعہ حنہ) یعنی کسی درد مند اور حاجتند کی مالی یابدنی علمی ،اخلاتی ،
انفرادی یا اجتماعی مدد کر کے ثواب حاصل کرنا تو بڑی بات ہے اگر صرف ہونٹ
یا تھم ہلاکر کسی کی سفارش میں دو بول بولکریا لکھ کر کسی کی مدد کریگا تو بارگاہ خداوندی
میں وہ بھی مقبول ومحود اور لاکت اجرون فیلیت بن جائیگا۔

# بھیک مانگنے کی مذمت

ایک د فعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب انصار ی حضور سرور کا ئنات فخر موجودا ت صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے کی چیز کا سوال کیا آپنے فر مایا بیر بناؤ کیا تمہارے پائل کچے بھی نہیں؟ اہوں نے عرض کیا یارسول الله صلى الله عليه وسلم صرف ايك بچھونا ہے جس كا پچھ حصه اوڑھ ليتا ہوں اور پچھ حصہ بچھالیتا ہوںاورایک پانی کا بیالہ ہےاس کےسوا کچھنہیں،آپ نے فر مایاا چھا یمی دونوں چیزیں ہمارے پاس لے آؤ، جب وہ اپنا بوسیدہ اور پھٹا پرانا کچھوٹا اور ا یک شکته بیاله لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو سر کا ررسالت ہا ب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جواس وقت موجود بتھے ان سکو بخاطب کر کے فر مایا کہ میں ان چیز وں کو فروخت کرتا ہوں تم میں ہے کوئی ان کوخریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے اورانہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو دو درہم میں خرید تا ہوں ، آپ نے پھر صحابه کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ کیا کوئی شخص دو در ہم سے زیادہ اسکے دام لگائے گا! یین کراورایک صحالی کھڑے ہوئے اورانہوں نے دو درہم سے زیادہ اس کے دام لگادیے۔

اس پرآپ نے بیہ چیزیں ان کوفروخت کردیں اور ان سے جورقم حاصل ہوئی وہ اس انصاری کودے دی اور فرمانیا کہ اس میں سے ایک درہم کا کھانا خرید کر گھرمیں دے دواور ہاتی پیپیوں سے ری خرید کرلا وَاور جنگل سے ککڑیاں اس سے ہاندھ کرلایا کرواور شہرمیں لاکران کو چے دیا کرو۔ بیانصاری صحابی حضور اکرم صلی

مغ نبر (26)

واكر صاجزاده الوالخرم وزيرك نشوى تقاديو

اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعیل کرتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پرعمل شروع کردیتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد جب دوبارہ بارگاہ رسالت ہیں حاضر ہوتے ہیں تو اس حال ہیں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پندرہ درہم کی کثیر رقم ہوتی ہے جس سے وہ اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے پچھ کپڑے اور غلہ خرید تے ہیں ان کی اس خوشحالی کود کی کرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤید اچھا ہے؟ یا بیا چھا تھا کہ کل قیامت کے دن تم اس طرح اٹھتے کہ تمہارے چھرے پرگدائی کا بدنما داغ لگا ہوا ہوتا (سنن ابی داؤد کمناب الزکوۃ باب ما تجوز فدالمسئلة)۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوگیا کہ''گداگری''اورسوال کرنا اسلام کی نگاہ میں استقدر فتیج اور گھنا ؤنا فعل ہے کہ مجبوری اور فاقہ کی حالت میں بھی اس کی اعباز سے نہیں دی جا سکتی ، یہی وجہ ہے کہ وہ انصاری غریب صحابی جن کے پاس نہ کھانے کو تھانہ پہنچ کو نہاوڑ ھنے کو تھانہ بچھو نے کو آتخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سوال کرنے اور ما نگلنے کی اجازت نہ دی بلکہ ان کو کام پر لگا کے امت مسلمہ کو بیس سوال کرنے دریا کہ جب تک جم میں طاقت اور رگوں میں خون ہے کھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے بلکہ اپنے ہیروں پر کھڑ اہواور اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے اور اپنے باتھوں کے کہا

دانائے سبل اورختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے گذائی اور بھیک ما نگنے سے جواس قدرامت مسلمہ کورو کاحتی کہ بعض مقامات پریہ تک فرمادیا کہ جو محض ما نگ کر عاصل کریگا اور سوال کر کے کھائیگا وہ حرام کھائیگا۔ (سنن ابی واؤد کتاب الزکوۃ

صنيتم (27)

ڈاکٹرماجزادہ ابوالخیرمحرزیرکی نشری تقاریو

باب ما تبوز نیر المسئلة ) تو گداگری کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخت اور شدیدرویہ کی بہت ہی وجوہات ہیں جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس ند بہب اسلام میں عزت نفس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اسلام میں گوارہ نہیں کرسکتا کہ کوئی مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرے بہی وجہ ہے کہ ہم کو صرف ایک ذات برحق کے آگے بجدہ زیر ہونے کا حکم دیا اور دوسرے تمام بجدوں سے منع کردیا کہ مٹی کی مور تیوں، پھروں کے جسموں یا بھی وقر اور گائے بیلوں سے منع کردیا کہ مٹی کی مور تیوں، پھروں کے جسموں یا بھی وقر اور گائے بیلوں کے آگے سرکو جھکانے میں ہماری عزت نفس مجروح نہ مہوجائے۔

الغرض اسلام میں عزت نفس اور خود داری کا بوا مقام ہے اور یہ عزت نفس اور خود داری کا بوا مقام ہے اور یہ عزت نفس اور خود داری گدا گری اور بھیک مانگئے میں پاش پاش ہوجاتی ہے انسان کی حمیت اور غیرت کے تمام شخشے چکنا چور ہوجاتے ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا تا ہے، مجرت اور کو سے دھے دیکر ہزار لوگوں کے طعنے سنتا ہے ، سینکٹر وں کی جھڑکیاں سہتا ہے ، گھروں سے دھے دیکر ہار کا لاجا تا ہے ، پھر بھلا الی صورت اور حالت میں اسکی عزید نفس کہاں برقر ار

رہ کتی ہے اسہی لئے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فعل کی شدت کے ساتھ مما نعت فر مادی جوانسان کی عزت اور حرمت کو پائمال کردے۔ اور سوال کرنے کو حرام قرار دیکر مجبوری کی حالت میں بھی اس سے منع کردیا تا کہ کہیں مسلمان کی ''عزت'' کا آ گبیندریزہ ریزہ نہ ہوجائے۔

اب ذراوہ لوگ غور کریں جو تندرست اور صحت مند ہوتے ہوئے ، مال و دولت ہونے کے باو جو دہمی بھیک مائٹتے ہیں وہ اسلام کی نظر میں کتنے سخت جرم کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ اسکے علاوہ سوال کی ممانعت میں اقتصادی اور معاثی خوشحالی کا راز بھی مضمر ہے اس لئے کہ اگر لوگ بیکا راور بے مقصد بھیک مائٹتے رہیں گے تو وہ ملک اور معاشر سے پر ایک بوجھ بن جا ئیں گے ۔ لیکن اگر وہ کسی کام میں لگ جا ئیں گے مزدوری یا کوئی اور بیشہ تجارت وغیرہ کرکے اپنا پیٹ پالیس گے تو نہ صرف کہ وہ خوشحال ہوجا ئیگا اسلئے کہ ملک کے مرف کہ وہ خوشحال ہوجا ئیگا اسلئے کہ ملک کے کا روبار، تجارت ، صنعت وحرفت میں ترتی ہوگی اور اسطر تر ملک و ملت ترتی کی کا روبار، تجارت ، صنعت وحرفت میں ترتی ہوگی اور اسطر تر ملک و ملت ترتی کی شاہراہ پر گامز ن ہوجا ئیگا اسلئے کہ ملک کے ایک ہوجا تری کا دوبار، تجارت ، صنعت وحرفت میں ترتی ہوگی اور اسطر تر ملک و ملت ترتی کی

# وصیت کے احکام

وراثت کے احکامات اور وارثوں کے مقررہ حصوں کے بیان سے قبل قرآن نے تقتیم دولت کیلیے وصیت کو ہرمسلمان کیلئے لاز می اور فرض قرار دیا لیکن نا گہانی موت کی صورت میں وصیت نہ کئے جانے کے باعث بڑی مشکلات پیش آ جاتی تھیں مثلا رشتہ داروں میں جوبھی زورآ در ہوتا تھاوہ ہی مرنے والے کے تمام مال پر قابض ہوجا تا تھا لهذا وصيت كى فرضيت كاحكم منسوخ موااورآبيكر بمه منازل موكى "يوصيكم الله في او لادكم للذكرمثل حظ الانثيين" ان متعدداً يات يس وارثول كمن جانب الله حصے مقرر کردئے گئے لیکن وصیت کو پھر بھی جائز رکھا گیا۔اسلئے کہ اکثر مرنے والے کے بعض متعلقین ایسے ہوتے ہیں جواسکے اپنے رشتہ داروں ادر دارثوں سے زیادہ اسکے خدمت گزاراورا سکے محن ہوتے ہیں اور وہ چاہتائے کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت سے انکوبھی پچھ حصہ ملے تا کہ اس طرح ا نکا پچھ تق خدمت بھی ا داء ہوجائے اور ا نے احسانات کا کچھ انکو بدلہ بھی مل جائے ۔اسلئے شریعت نے وصیت کوتہائی مال میں جائز رکھا تا کہ وہ اپنی مرضی ہے ان اپنے دوستوں اورمحسنوں کو بھی ایسے مال میں ہے حصہ دے سکے، جن کورشتہ داری کی بناء پرشرعی طور سے حصہ نہیں مل سکے۔

اس کے علاوہ دصیت کے جائز رکھنے کی ایک تحکمت اور مصلحت پر بھی ہے کہ
انسان کی بینخواہش ہوتی ہے کہ اسکے مرنے کے بعد اسکا پیسر کسی نیک دینی اور فلا می کام
میں لگ جائے تا کہ جب تک وہ نیک کام دنیا میں ہوتا رہے ہمیشہ ہمیشہ اسکا تو اب
اسکوملتارہے اور اسکی آخرت سنور جائے لہٰذا اس نیک خواہش کی پیمیل کیلئے شریعت نے
اسکوملتارہے اور اسکی آخرت سنور جائے لہٰذا اس نیک خواہش کی پیمیل کیلئے شریعت نے
اسکوملتارہے مال میں وصیت کی اجازت دی لیکن اس صورت میں دوسرے ورٹاء کی جی تلفی

دُاكْرْ صاجزاده الوالخير مُردير كا نشوى تقاريو مؤيم (30)

نہ ہونے پائے اسکے لئے شریعت نے دوقیدیں لگادیں پہلی تو یہ جسکے لئے آنخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد مبارک ہے کہ ''ان اللہ قید اعظی کل ذی حق حقہ
فیلاو صیبة اسوارٹ" (مشکوہ بحوالہ تر نہی ایوداؤ دائن باجہ ۲۶۷) اللہ تعالیٰ نے
ہرحقد ارکواسکا حق اور اسکا حصہ عطاء فرمادیا یعنی رشتہ داروں کے حصہ مقرر فرمادیے البندا
اب وصیت نہیں کی جائے گئی کیونکہ جب ایجے حق اور استحقاق کے مطابق شریعت نے انکا
حصہ اکودے دیا تو پھر انہیں میں ہے بعض کیلئے وصیت کے ذریعہ مزید مال دیکر دوسروں
کی حق تلفی کرنے سے کیا فائدہ۔

لبذاشرى وارثوں كيليے وصيت نه ہوگی اور دوسرااصول بيہ ہے كه شرعی وارثوں کی حق تلفی بھی نہ ہونے یائے یعنی مرنے والے کو بیرجائز نہیں کہ وہ اپناتما م کا تمام مال راہ خدا میں پاکسی اور اینے دوست اور عزیز کووصیت میں دے جائے ، اسکے لئے شریعت نے تہائی مال کی حدمقرر فرما دی کہ اس سے زیادہ میں وصیت جاری نہیں ہوسکتی چنانچیہ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں کہ میں بیار ہوا نبی رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کوتشریف لاے اور مجھ سے دریا فت فر مایا کہ کیاتم نے اینے مال کی وصیت کردی ہے؟ میں نے عرض کیاہاں آپ نے فرمایا کتنے مال کی وصیت کی ہے؟ عرض کیا کہ ا پناتمام مال میں نے راہ خدامیں دینے کی وصیت کی ہے آپ نے فرمایا کہتم نے اپنی اولا دکیلئے کیاچھوڑ اانہوں نے عرض کیاحضور وہ تو خود دولت مند اورغنی ہن انہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ فرماتے ہیں تو میں ان کیلئے اپنے مال میں سے دسویں جھے کی وصیت کردیتاہوں جب آپ نے اٹکارفر مایا نوانہوں نے آخر میں عرض کیا کہ چرمیں تہائی مال کی وصیت کردوں آپ نے فر مایا ہاں ان کے لئے بہت رہیگا۔ (سیح بخاری جلداول كتاب الوصاما)

دُاكِرُ صاحِرَ اده الوالخير محدرَ بيرك نشوى تقاديد

## عدل وانصاف

منداحد کی ایک روایت ہے کہ''ابوحدرد'' اسلمی رضی الله تعالی عندایک مفلوک الحال صحابی تھے جنگی غربت کا بیرعالم تھا کہ سوائے بدن کے کپڑوں کے ان کے پاس اور پچھ نہ تھا، انہوں نے ایک یہودی سے پچھ قر ضالیا ہوا تھا، ایک روز یہودی اپنا قرضہ لینے کے لئے ان کے پاس آیا اورا پنے پیپے طلب کئے ، آپ کے یا س اس وقت پچھنہ تھا جس ہے اس کا قرض ا تارتے لہذا دو تین روز کی اس ہے مہلت مانگی کیکن وہ یہودی دو تین روز کی مہلت دینے پر کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا۔ آخر بیرمعامله حضور کی بارگاہ عدل و انصاف میں پیش ہوا، آپ نے حفرت اسلمی رضی اللہ عنہ کوفر مایا کہ اس کا قرض ادا کرو، انہوں نے عرض کی یا رسول اللّٰداس وقت میرے پاس بچھٹیں ہوائے تن کے کپڑوں کے،غزو ہُ خیبر قریب ہے شاید وہاں سے واپسی پر کچھ مال غنیمت مطے تو میں اس سے اس کا قرض ادا کردوں گا،آپ نے ایکے اس عذر کورد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کا قرض ابھی ادا کرو، رادی کا بیان ہے کہ جب بارگاہ نبوت سے ان کے خلاف میہ فیملہ ہوگیا تو اس فیصلے برحفزت اسلمی نے سرسلیم خم کرتے ہوئے اپنا تہبندا تارکر اس يېودې کوفورا قرض ميں دے ديا ، ادرسرے اپنا محمامه کھول کراپنی کمرے لپيپ لیا۔ (منداحدج ۳۳ ۲۲۳مجم صغیرطبرانی)۔

یہ ہے وہ ہارگاہ مصطفیٰ کا عدل وانصاف جس نے دشمنوں کو بھی اسلام اور بانٹی اسلام کا گرویدہ بنا دیا تھا۔اگر آنخضرت چاہتے تو اس یہودی سے دو چار دن

دُاكْرُ ساجر اده ابوالخرعم زبير كي ن**شوى تقاريو** مؤير (32)

کی مہلت کے لئے فرما سکتے تھے اور آپ کی بیسفارش بے جا بھی نہ ہوتی اس لئے کہ اس وقت حضرت اسلمی کے پاس کچھ نہ تھا جس سے وہ اس کا قرض اتارتے، کیکن اپنے مجبوب صحابی کی کوئی رعابیت نہ کی اور اس کے لئے چند دن کی مہلت بھی طلب نہ کی تاکہ آنے والامؤرخ کہیں بینہ کہدو ہے کہ''عدل وانصاف'' کے اس علمبر دارنے اس فیصلے میں بیگا نوں کے مقابلے میں اپنوں کا پاس رکھا ہے اور ان کی رعابت کی ہے، بلکہ تن کے کپڑے ایک میہودی کے قرض میں انز واکر تاریخ میں عدل کی ایک مثال قائم کردی۔

ذراغور کریں وہ لوگ جواپے دوستوں اور بھائیوں کے قرض لئے بیٹے ہیں اور استطاعت وہمت کے باو جودان کے قرض ادائییں کرتے ، عدل مصطفیٰ کا تو یہ بیتا خوا کہ کہ میں کھو بھی نہ ہوتو تن کے کپڑے اتار کر قرض دار کا قرضدا دا کیا جائے نہ کہ سید کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس کا قرضہ نہ اداکیا جائے اور اس کو خواہ تو اور کیا جائے دار اس کو خواہ تو اور کیا جائے ۔ اسلامی نظام میں 'عدل' کا لفظ ایک ہمہ کیروسعت کا حال ہے۔ اس کا منہوم صرف عد التی نظام میں انساف کے قائم کرنے تک محدود خواس بلکہ معاشی ، معاشرتی ، اقتصادی اور ساجی ہرتم کے امور میں انساف اور اعتدال بیدا کرنے میں سنتعمل ہے۔

چنانچے قرآن پاک نے متعدد مقامات پر زندگی کے مختلف گراہم شعبوں میں عدل واٹساف کا علم دیا، مثلاً معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ عدل و انساف کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جوایک سے زائد ہویوں کے شوہر ہیں لہذاالیے لوگوں کو سورۃ النساء میں علم دیا جاتا ہے کہ'''اگرتم کواس بات کا اندیشہ ہو

د اکم ماجزاده ايوالخير محرز برکي نشوي نشاد مو

کہ تم کئی بیو یوں میں عدل وانصاف نہ کرسکو گے تو پھرایک ہی بیوی سے شادی کرد'' ای طرح معاشرے میں بتیموں کا مئلہ بھی بڑا نازک ہے، اکثر تتیموں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کے ساتھ بے پروائی اور بے اعتمالی برتی جاتی ہے لہذا تیموں کے متعلق بھی اسہی سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ ' نتیموں کے حق میں انصاف کموظ رکھو''ای طرح معاثی اور اقتصادی نظام میں سب ہے اہم چیز خرید و فروخت اورلین دین ہے جس سے ہر شخف کو واسطہ پڑتا ہے، کون ایبا شخف ہے جو اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بازار جاکر لین دین اور خرپیرو فروخت میں مصروف نہیں ہوتا اب اگر لین دین کے معاملے میں عمل وانصاف ختم ہوجائے اور ناپ تول میں کی کی جانے گئے تو اس کا نقصان صرف ایک یا دو اشخاص تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری قوم اس نقصان سے دو چار ہوگی ، استحصال بر هتا چلا جائے گا اور معاشی نا ہمواری پوری افعا نیت کواینے شکنج میں جکڑ لے گی، لہذااس عظیم نقصان سے انسانیت کو بچانے کے لئے قرآن نے وزن اور پیانہ میں عدل وانصاف کرنے کا حکم دیا اورسورۃ انعام میں حکم ہوا کہ انصاف کے ساتھ يورى يورى ناپ كرواور يورايوراتولو.

عدالتي معاملاًت مين ''عدل وانصاف'' بح متعلق قر آن وحديث خ مختلف امور کا ذکر فرمایا جس میں سب سے اہم ' عدل' کا ایک بیزریں اصول بيان فرمايا" واذاقسلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي "كما گرگوا بى دينى بويا فیصله کرنا ہو جب بھی کوئی بات کہوتو ہمیشدانصاف کی بات کہنا اور عدل سے کام لیما اگر چەتمهارا قربت دارىي كيول نە ھويىنى رشتەدارى كود كيھتے ہوئے فيصلەندكر نابلكە

دُ اكْرُ صَاحِرُ ادوالوالخير محرز بيرك منشوى تقاريس

جوت ہووہ کہنا۔ای طرح اس زمانہ میں بیدرواج تھا کہ جو دولت منداور عرت والے ہوئے تھے ان کے ساتھ فیصلہ کرتے وقت رعایت برتی جاتی تھی اور عام لوگوں کے ساتھ ختی برتی جاتی تھی، لیکن اسلام نے اس تفریق کوشتم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ خدا کے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں خواہ وہ امیر ہویا کہیر، وزیر ہویا سفیر، جو جرم کرے گا سب کو کیساں سزا ملے گ۔ بینہیں کہ اگر کوئی غریب چوری کر لیے قواس کے قو ہاتھ کا ط دیے جا کیں لیکن اگر کوئی امیر و کمیر، یا سفیر و وزیر چوری کریں بلکہ ڈاکہ ڈالے گھریں تو ان کوکوئی پوچھنے والا نہ ہو، بیہ ہیں اسلامی خوری کر میں بلکہ ڈاکہ ڈالے گھریں تو ان کوکوئی پوچھنے والا نہ ہو، بیہ ہیں اسلامی خوری کر میں مستفید نہیں۔

دُاكْرُما جِزاده الوالخير محرز بيرك نشوى تقارير

مغنبر (35)

ينتم كى پرورش

صحیح بخاری اورضیح مسلم کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی دوانگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ میں اور کسی پیٹیم بیچے کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں دوالگلیوں کی طرح قریب ہو نئے۔ (صحیح بخاری باب فضل من يعول يتيما محيح مسلم باب فضل الاحيان إلى اليتيم ) دراصل آتخضرت صلى الله علييه وسلم کے اس ارشاد والا کا مقصد لوگوں کو نتیموں کی مگہداشت اور ان کی کفالت کی طر ف ترغیب دلانا تھا کیونکہ بیتیم ایک ایسی مظلوم اور معصوم ذات ہے جس پر ہر دور میں ظلم ہوتا رہا اور کسی مذہب نے ہمدر دی دغمگساری ، امداد و پرورش کے بارے میں ان کو وہ حق نہیں دیا جس کے وہ ستحق تھے، جب ہم تو رات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں عشر اور زکوۃ کے متحقین کی فہرست میں صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ پیتم کا نا م نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تھم ان کے متعلق نہیں ملتا، جب انجیل پرنظر دُ التِ مِیں تَو اس پیچاری مظلوم ذات کا ہمیں سرسری ساذ کر بھی نظر نہیں آتا اور جب قبل از اسلام زمانۂ جاہلیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بیٹیم کا ڈ کرضرور ملتا ہے لیکن اس کے متعلق ایک ایسی در دناک داستان ملتی ہے جس کو پڑھ کر ایک در دمند انسان کلیجه تھام کررہ جاتا ہے۔

قرآن ان كے آس بہمانہ سلوك كى اس طرح تصوير كئى كرتا ہے كہ "

"خدالك المذى يدع الميتيم "بده ولوگ بيں جويتيم كود محكور كر با بر نكال
ديتے بيں \_ يتيم كے بارے بيں انہى عرب كے وحشيوں كى ايك اور سفا كانہ طرزكو

داكر صاجزاده الوالخرمحرزيرك منشرى تقاريو

قرآن يون بيان كرتا م كه "وتاكلون التراث اكلا لا"يعنى يراك ييول کے جوان ہونے کے ڈرسے ان کے بابوں کا مال اور جائدا دجلدی جلدی کھانی کر ہضم کر جایا کرتے تھے تا کہ بیر بڑے ہوکراینے مال کہیں طلب نہ کر بیٹھیں ، الغرض باپ کے سائے سے محروم ان بچوں پر جب ظلم کی انتہا ہوگئی، جب سے دنیا اپنی وسعت کے باوجود ان کے چھوٹے سے وجود کے لئے ٹنگ پڑگئی تو اس رب العالمين نے آمنہ كے لال،عبداللہ كے دريتيم كورحمة للعالمين بناكر بھيجا جس نے ان مظلوم بچوں کواینے سینے سے لگایا ، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کواپنی پیار بھری باتوں سے جوڑا، ان کے زخموں کواپنی تعلیمات سے مندمل کیا، اور بیاعلان فر ماکر كن و قيامت كے دن ميں اور كى يتيم كى كفالت كرنے والا جنت ميں يول دوالگیوں کی طرح قریب ہو نگے ،لوگوں کو تتیموں کے حقوق سے اور مقام سے نہ صرف آشنا کر دیا بلکہ تیبیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے اوران کی کفالت کرنے کا شوق لوگوں کے دلوں میں بیدا کردیا اورصرف یمی نہیں بلکہ تیموں کے حقوق کی مگہداشت کے لئے وقافو قامز پدا حکامات سے روشاس کرایا جاتار ہا، چنانچہ سورة نیا ء کی متعدد آیات میں سب ہے پہلے ان تیموں کوورا ثت کاحق دلایا گیا ہے جس کوشق القلب وحشیوں نے ختم کر دیا تھا، اس کے بعد جو جاہلیت کے زمانہ میں تیموں کی کفالت کا ذمہ کیکران کا تمام پیپہ مضم کرجایا کرتے تھے ان کے لئے تکم ہوتا ہے کہ پتیموں کوان کے وارثوں کا چھوڑ انہوا مال دے دو، ان کے اچھے مال کو اپنے ہرے مال ہے نہ بدلواور نہا پنے مال کے ساتھ ملا کران کا مال کھا ؤ کہ بہت بوے گناہ کی بات ہے۔

مزیم (37) دُ اکْرُ صاحبز اده ایوالنیزمجرز دیر کی **نشو ی تقاد بی**  اس کے علاوہ ای سورۃ النہاء ہیں ان کے متعلق مزید ہدایات ہے کہ جاتی
ہیں کہ ان کے مال کو اسراف سے خرج نہ کر واور جب تک ان کو پوراشعور نہ آجائے
اس وقت تک ان کی رقم ان کے حوالے نہ کرو کیونکہ اگر ان کا مال بچپن ہیں ان کے
حوالے کر دیا تو ابھی نا مجھ ہیں سب پچھ لٹا کے ہیٹھ جا کیں گے لہٰذاان کو جا نچے رہو،
جب سے بچھ لو کہ اب ان کی عقل پختہ ہوگئ ہے تو پھر ان کی امانت ان کے ہر در کر دو
اور ان کے بڑے ہوئے تک ان کے اس مال اور ان کی اس امانت کو کس طرح رکھو
اور ان کے بڑے ہوئے تک ان کے اس مال اور ان کی اس امانت کو کس طرح رکھو
اس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ "ولا تہ قدر بوا مال الیتیہ الا بالتی ہی
اس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ "ولا تہ قدر بوا مال الیتیہ الا بالتی ہی
ام اس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ "ولا تہ قدر بوا مال الیتیہ الا بالتی ہی
و ہاتھ تک نہ لگاؤ، ہاں اگر اس ہی کی بھلائی کے لئے استعمال کر وتو کر سکتے ہو
در نہ بری نیت سے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ د کھنا۔

تاریخ میں آتا ہے کہ پھر تو یہ عالم ہوا کہ ہرصحابی کا گھریتیم خانہ بن گیا تھا،

دًا كرّ صاحزاده ايوالخير محمد زير كي **نشرى نقاريو** مؤير (38)

جہاں ہراکی صحابی کی نہ کی بیٹیم کی ہڑی محبت وشفقت کے ساتھ پرورش کررہا تھا اوراس پر فخر محبوں کرتا تھا۔ (صحیح بخاری باب عمدة القصناء) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کا تو بیہ حال تھا کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک ان کے دستر خوان پر ان کے ساتھ کوئی بیٹیم بچہ نہ ہوتا تھا۔ (ادب المفرد لامام بخاری باب فضل من یعول بیٹیما) خودرسول کے گھرانے سے ایک معزز خاتون ام المحومنین حضور کی لاؤلی زوجہ محتر مہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہائے بیٹیوں کے متعلق حضور کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا اورا پے خاندان کے علاوہ بیٹیم لڑکوں کو اپنے ساتھ لے جاکر ان کی ہڑی محبت اور شفقت سے پر ورش کر کے تاریخ عالم میں ایک مثال قائم فرمائی۔ (مؤطا امام مالک کتاب الزکوۃ /سنداحہ ج۲ ص۲۳)

مزنم (39)

# تجارت میں جھوٹی قشمیں کھانا

حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نین آ دمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نہان کو پاک کریگا اس دن ان کیلئے در دناک عذاب ہوگا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے صفور سے عرض کیا کہ ، یارسول الله صلی الله علیک وسلم اس قدر ما کام اورٹو ئے میں رہنے والے ایسے کون لوگ میں ؟ تو آپ نے فر مایا کہ ایک وہ مخض ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنے کیڑے نیچے لٹکائیگا ،دوسراوہ مخص ہے جو کی پراحسان کرکے اس کو جتاتا پھریگا اور تیسراوہ ہخص ہے جوجھوٹی قشمیں کھا کراپنا مال پیچے گا ، ( سنن ابودا ؤ د، كتاب اللباس باب ماجاء في اسبِال الازار، تر مذى ، ابن ماجه ، سنن نیائی )اس حدیث سے بیر پتا چلا کہ جمو ٹی قشمیری کھا کراپنے مال کوفروخت کرنا سخت گناہ ہے،اور کیوں نہ ہواسلئے کہ صرف جھوٹ بولنا ہی اسلام میں ایک گھنا ؤیا فعل شار کیاجاتا ہے بلکہ تمام برائوں کی جڑمانا جاتا ہے چنانچدار شادر بانی ہے کہ ان الله لا يهدى من هوكاذب كفار" كه جو تحض جهونا اوراحان فراموش موتاب الله تعالی اسکوراہ ہدایت نہیں دکھا تا تمام نیکیوں کے دروازے اس کیلیئے بند ہوجاتے

اور برائیوں اور شروں کے راہ اس کے لئے کھل جاتے ہیں حتی کہ کفرتک وہ پہنچ جاتا ہے چنا نچہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ دوزخ میں پہنچانے والا کام کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام

دُ اکْرُ صَاحِرُ ادوابوالخِرْمِيرُ رَبِيرِ كَا **نَشُوى تَقَارِ بِير** 

مزنر (41)

كر مكا جب كناه كے كام كر يكا تو كفر كر يكا اور جب كفر كر يكا تو دوزخ ميں جلا جائيكا (مند احر جلد ا مص ١٤٦) يمي وجه ب كدلعت بهيجنا جوكافرول اورمشركول كيلي ہوتا ہے وہ اگرمسلمانوں میں سی پرروا ہے تو وہ جھوٹ بولنے والے پر ہے، خود قرآن كاارثاد بك "فنجعل لعنت الله على الكاذبين أواب دراغورفرات کہ جب کسی عام محض ہے جھوٹ بولنا اتنا بخت جرم ہے ادراسکی اتن قباحتیں ہیں تو پھر جھوٹی قشمیں کھانا کس قدر ہیب ناک جرم ہوگا اورا سکے کتنے ضرررساں اثرات ہوں ع اسلئے کہ کسی چیز رقتم کھانا در حقیقت اس بات کی صدا نت ادر سچائی پر ضدا کوگواہ بنانا ہوتا ہے اول تو کسی دنیوی بات پر اور لین دین کے معاملات پر کی فتم بھی نہیں کھانی جاہے اسلئے کہ اس حقیر اور ذلیل دنیا کا اتنا مرتبہنیں کہ خدائے بزرگ و برتر کے نام سے اسکی تروی کو اشاعت کی جائے چنا نچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خرابی ہے سوداگر کیلیے ان کلمات کے کہنے میں کہ بلی ،واللہ، لاواللہ، توجب ایک مسلمان کیلیج تنجارت اور دیگر د نیوی معاملات میں سچی قتم کھانا بھی روانہیں تو پھرجھوٹی قتم كهانا اورجهوني بات پرخدا كوگواه بناناكس قدرالم ناك اورلرز ه خيز جرم موكا-

د اکثر صاحبز ادوالوالخبر محرز بیرک **نشو می متقاد مه** 

حِموثی قشمیں کھا کراپنے مال کو پیچنے والے تا جروں کو پیجھی سوچنا میا ہے کہ ان جھوٹی قىمول سے ائلودنيا كا بھى كوئى خاص نفع حاصل نہيں ہو سکے گا بلكہ نقصان ہى ہوگا ، كيونكهاس صادق اورا مين رسول صلى الله عليه دسلم كا ارشاد كبھى غلط نهيس ہوسكتا اورآپ نے پرفر مادیا ہے کہ 'فسانسہ پینسفیق شم یعصق " (صحیح بخاری صحیح مسلم، جامع تر مذى منن ابوداؤد كتاب البيوع باب في كراهية اليمين في البيع). "كم جهوني قشمیں مال کو بکواتو دیں گی مگر نفع بینی برکت کوگھٹادیں گی''روحانی طوریراس کے مال سے جو بر کت ختم ہوگی اور ہمیشہ کی فراوانی کے باو جو داسکو جوتگی آئیگی و ہوتا ہے ہی چنانچہ بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ند معلوم کیابات ہے اسقدر ہم کماتے ہیں کین وہ یکدم ختم ہوجاتا ہے ، نہ معلوم اتنا پیسہ کہاں چلاجاتا ہے ہماری ضرورتیں تو جوں کی توں رہ جاتی ہیں اور پییہ سب کا سب غائب ہوجا تا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کاروباراوراپنے پیسے میں غور کریں کہ آسمیں وہ کہاں کہاں ہے ایمانی کرتے ہیں اور کہاں کہاں خداکی نافر مانی سے پیسے حاصل کرتے ہیں اگر کہیں کوئی اں تتم کا معاملہ نظرآ ہے تو د ہ اس کوخورختم کر دیں پھر دیکھیں کہا گرچہ د ہ تھوڑ ہے پیپے ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ اسمیں بھی اتنی برکت دے دیگا کہ اس حقیر اور چھوٹی ہی رقم میں ہی اسکی تمام جائز ضرورتین پوری ہوتی چل جائیں گی ،اور و پخضرے پیپے اسکے۔ حرام کے ہزاروں روپوں پر بھاری ہوجائیں گے اس کے علاوہ ظاہری طور پرآ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کا اس طرح ظہور ہوگا کہ اس پر ہے اعتاداورا عتبارا ٹھتا چلا جائيگا آخرلوگ اس کی ہےا کیانی کے باعث اس ہے لین دین کم کردیں گے بہال تک کہ اسکی حالت بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا نگل۔

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محرز بیرک **نشوی تقاریب** 

مزنر (42)

### حلال كما ئى

يبقى في شعب الايمان من حفرت الوبكرصدين رضى الله تعالى عنه س روایت کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ'' جوجسم حرام غذا ہے يرورش ماييكا وه جنت مين داخل نهيل موكان (مفكوة بحواله بيهي في شعب الايمان كتاب البيوع باب الكب وطعم الحلال) اس حديث مباركه ين "رزق حلال" ك حصول کی جوتا کیدیں کی گئی ہیں اس کی وجہ رہے کہ پاکیزہ اور حلال رزق،نفس انسانی کے ارتقاءاوراس کے روحانی ارتقاءاوراس کے روحانی اطمینان وسکون اور ترقیات کا سبب بنماّ ہے، آج اس ترقی یا فتہ دور میں ہرخنص جسمانی صفائی اور ظاہری نمودونمائش وچېره مېره اورلباس و بدن کوتو ياک وصاف رکھنے پيس برونت مصروف ر ہتا ہے کین افسوس روحانی ، یا کیزگی اور باطنی طہارت وصفائی کا کوئی خیال نہیں ر کھتا ، حالا نکداسلام نے ظاہری یا کیزگ کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسانی یا کیزگ پر بهى بهت زورديا ب، چنانچة قرآن ياك من "ياايها الناس كلوامما في الارض حلالا طبيبا" فرما كرظام رى ياكيزگ كے ساتھ حلال كے لفظ سے باطنى یا کیزگ کا بھی ذکرفر مایا لیخی اپنے ایمان والوں کو بیہ ہدایت کر دی کہ جوتم رزق کھاؤ وہ ظاہری طور پر بھی ظاہری گندگی اور خراتیوں سے پاک ہونا جائے تا کہ تمہاری جسمانی صحت پر برااثر نه پڑے اور تمہاراجم صیح نشو ونما پاسکے،اسہی طرح وہ تمہارا رزق باطنی نجاستوں اور گند گیوں ہے بھی یاک ہونا جا ہے، وہ تبہار ارزق چوری، ڈاکہ، زنیٰ، رشوت، جوے یا سود وغیرہ ہے حاصل کیا ہوانہیں ہونا جاہئے یا دیگر اسلام کی حرام کی ہوئی اشیاء مثلا شراب، افیون، بھٹگ، مردار یا حرام جانوروں پر واكر صاحر ادوايوالخرمحرز برك نشوى تقاريو

Marfat.com

مغنبر (43)

مشتمل نہیں ہونا چاہئے تا کہ تمہاری جسمانی صحت اور باطنی صفائی متاثر نہ ہونے پائے اور تمہار اضمیر مردہ نہ ہوجائے ،اس لئے کہ معاشرہ کی تمام برائیوں کی جڑاصل اسپی انسانی ضمیر اور دل کا مردہ ہونا ہے اگر میہ مردہ ہوگیا تو پھر اس قوم کو فحاشی ، عریانی ،ظلم رسانی ، رشوت ستانی الغرض کسی بھی بڑے ہے بڑے جرم ہے اسے کوئی نہیں روک سے گا اور وہ قوم تنزلی اور اہتری کا شکار ہوتی چلی جائیگی ،اسپی لئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ:

دلِ مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دُوبارہ کہ یہی ہےامتو ل کے مرض کہن کا جارہ

اس کے علاوہ حلال اور جائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی دولت معاشرہ کے لئے بھی آسودگی، اطمینان اور راحت کا سبب بنتی ہے اور خود اس کے کمانے والے کے لئے بھی، اسلئے کہ ناجائز معاشی استحصال کے باعث غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہوئی تمام دولت سمٹ کر جب چند ہاتھوں بیس آ جاتی ہوئی ہے تو غریبوں کے انتقام کی آگ ان دولتمندوں کے عشرت کدوں کو ایک نہ ایک دن جلا کر خاکسر کردیت ہے تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی ملک اسہی معاشی زبوں حالی کے سبب سرخ انقلاب کی آ ما جگاہ بن شاہد ہے کہ کتنے ہی ملک اسہی معاشی زبوں حالی کے سبب سرخ انقلاب کی آ ما جگاہ بن گئے ، اور اسہی کے جاعث کتنی حکومتیں صفحہ ہتی سے مٹ گئیں اس کے برخلاف حلال کے رائع سے حاصل کی ہوئی دولت کے سبب نہ کمانے والا کی غریب کی انتقامی کا روائی کا شکار ہوتا ہے نہ وہ اس جہاں اور نرائع سے حاصل کی ہوئی دولت کے سبب نہ کمانے والا کی غریب کی انتقامی کا روائی کا شکار ہوتا ہے نہ وہ اس جہاں اور نہ معاشرہ کا شکار ہوتا ہے نہ وہ اس جہاں اور نہ معاشرہ اس جہاں میں جواب دبی کے ڈر سے ہروفت پریشان حال رہتا ہے اور نہ معاشرہ میں کوئی بے چینی پیدا ہوتی ہے بلکہ ہر شخص آسودہ حال آ رام کی زندگی بر کرتا ہے۔

واكر صاجزاده الوالخرمحرزبيرك نشرى تقارير

#### كسبحلال

نم ب اسلام انسان کومال و دولت کمانے سے نہیں رو کتا بلکہ وہ تواسکونکما بیٹے کرصرف روٹی تو ڑتے رہنے ہے منع کرتا ہے ادرروزی کمانے کواسکے لئے فرض قرار دیتا ہے لیکن وہ اسکے ساتھ شرط ضرور لگا تا ہے کہ وہ روزی حلال، جائز اور شریعت کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کمائی جائے چنانچہ آمخضرت روحی فداه صلی الله علیه وسلم کا ارشا دمبارک ہے کہ " طلب کسب حیلال فريضة بعد الفريضة" (مشلوة بحوالة يهم في شعب الايمان) فرضول ك بعد ایک فرض حلال روزی کمانا ہے یہاں حلال کی قید اسلئے لگائی گئی کہ حلال طریقوں اور جائز راستوں سے حاصل کیا ہوا رز تی ہی انسان کی دینی اور دنیوی ترقیات کاموجب اور سبب بنمآ ہے اگر کسب حلال نہ ہوتو خواہ وہ کتنی ہی کوٹھیوں ، بنگوں، کاروں ،اور زمینوں کا مالک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسکا بینک بیلنس کیوں نہ ہوالیا فخض ندصرف میر کد آخرت کے نضائل ودرجات کو کھوکر اینے لئے جہم کے د کمتے ہوئے انگارے تیار کرلیتا ہے بلکہ وہ دنیا میں اخلاقی گراوٹ اور رذائل كابعى شكار موجاتا بي كيول كدبيرام رزق كي خصوصيت بيكدوه جبجم مين پہنچتا ہے تو دہ آ دمی کے اسلامی اوصاف وفضائل اورانیانی احساسات وجذبات کوآ ہستہ آ ہستہ فٹا کردیتا ہے جبکا واضح نتیجہ اخلاقی اور روحانی تنزلی کی صورت میں نکاتا ہے، اسپی لئے آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے نفرت ولاتے ہوئے فرمایا کہ حرام روزی ہے ہے ہوئے خون کے لئے بیزیا دہ اچھا ہے کہ وہ

ڈاکٹرماجزادہ ابوالخیر محمد نیر کی **نشوی تقادیہ** 

آگ میں جلادیا جائے ۔دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ: کوئی کپڑااگر خریدا جائے اور اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا ہوتو اس کپڑے کو پہن کرآ دی جب تک نماز پڑھیگااسکی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔

اسکے برخلاف رزق حلال انبان میں عمدہ خصائص کے پیدا ہونے، روحانی اور ذہنی ارتقاء کا سبب بنتا ہے جسکی طر ف اس حدیث مبارک میں یوں ارشاد فرمایا گیا که آدمی جب حلال روزی کما تاہے تواسکا قلب نورہے معمور ہوجاتا ہےاور حکمت و عقلمندی اس سے پھوٹے لگتی ہے۔اسہی طرح دعا کی قبولیت کہ جس پر انسان کی دینی اور د نیوی ترقیوں کا مدار ہے وہ بھی اسہی رزق حلال یرموقو ف ہے ذرااس حدیث پرنظر ڈ الئے جس میں حضرت سعد نے حضورا کرم صلی الله عليه وسلم سے عرض كيا كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميرے لئے دعا فر ماسيج كه مين متجاب الدعوات موجاؤل يعني عمين جودعا كرون وه الله كي بإرگاه مين فورا قبول ہوجایا کرے اسپرآپ نے عظیم رازآ شکارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسب حلال اختیار کروتههاری دعا کیس قبول ہو جا کیس گی \_(الترغیب ) مبہر حال پیتہ بیہ چلا کہ حلال کی روزی تمام نیکیوں ،عمدہ خصائل ،اور اعلیٰ فضیلتوں کے حصول کی سنجی

اوراسکے برخلاف حرام کی کمائی تمام برائیوں، بری عادتوں اور ہرقتم کی تنزلیوں کی جڑ اور اساس ہے بہی وجہ ہے کہ اس امت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک لوگوں نے حرام رزق کے معاملہ میں انتہائی احتیاط کامظاہرہ فرمایا اوروہ چیزیں جوواضح طور پرحرام تھیں مثلا۔ چوری یا ڈاکہ کمی کاغصب شدہ مال یا سود

دُاكِرْ صاجزاده ابوالخِرْ هُرْدِيرِ كَي نَشْرِي تَقَادِيدِ (46)

وغیرہ انکا تو لینے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا ، وہ امور جوحلال ہے لیکن ان میں پکھ تھوڑ اساشبہ بھی ہوتا تھا ان نیک بندوں نے اسکو بھی چھوڑ دیا ایسے تقوے کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک و فعہ مال غنیمت میں بہت می مشک آئی حضرت عمر نے اسکو گھر میں لاکر رکھ دیا تا کہ دوسرے دن اس کوفروخت کر کے اسکی رقم تمام مسلمانوں میں تقییم کر دی جائے دوسرے دن جب آپ گھر میں آئے تو آپ کواپی مسلمانوں میں تقییم کر دی جائے دوسرے دن جب آپ گھر میں آئے تو آپ کواپی معلم میں کی عہد کا کہ جواب دیا کہ میں نے آپ کے کہنے پر مشک کو تو لا تھا تو ہاتھوں میں پھھ مشک لگ گیا تھا وہ میں نے چا در پر لگالیا تھا آپ وہ چا دراتاری اوراسکوا تنا دھویا کہ اسکی خوشہوز ائل میں ہوگئی حالانکہ بیر چیز معاف تھی لیکن ان کے تقوے نے اس کو بھی گوار ہنیں کیا۔

#### ملاوث اور دھو کہ دہی

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جوغلہ ﴿ وَمَا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلہ اچھا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کواپنے ہاتھ سے ویکھنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ کے اندر ہاتھ ڈالاتو آپ کواپنے ہاتھ میں چھتری اور گیلا پن محسوں ہوا، آ پ صلی الله علیه وسلم نے غلہ پیچنے والے سے فر مایا: بیر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیک وسلم! بی غله بارش کی وجه سے پچوگیلا ہوگیا تھا، آپ صلی الله عليه وسلم نے فر مايا كه چرتم نے اس بھيكے ہوئے غلے كوا دير كيوں نہيں ركھا تا كه لوگ اس سے دھوکہ نہ کھا ئیں، پھر فر مایا کہ جو شخص دغا اور دھوکہ کریگا وہ ہم میں سے نہیں۔ (صحیحمسلم کتاب الایمان بأب من غیش فلیس منا ) ملاوث اور دھو کہ کرنے . والوں کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرارشاد کہ وہ ہم میں سے نہیں ۔ بیر ایک الی وعید ہے جوالیک مسلمان کوان ناجائز اور حرام امور سے باز رکھنے کے لئے کانی ہے، اسلئے کدایک ملمان کے لئے سب سے برھ کر قابل فخر اور لائق عزت چیزیہ ہے کہ وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا آمتی ہے، اقوام عالم میں اس کی سرخروئی کی صرف ایک دجہ ہے کہ وہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے اور فخر انہیاء کے گروہ میں اور ان کی جماعت میں شامل ہے، اس کے لئے پرتضور بھی روح فرسا اور تیا مت انگیز ہے کہ حضور اسکواٹی جماعت سے نکال دیں اور بیفر مادیں کہ یہ ہم میں سے نہیں کہذا وہ ایسے گندےاعمال اور برےا فعال کی طرف بھی جانے کا

مؤنر (48)

سو پے گا بھی نہیں اسکی اپنے آتا سے جدائیگی ہو جائے اوراسکوحضوریہ فرما کراپنے سے دورکر دیں کہ'' بیم میں سے نہیں'' تو چونکہ'' ملاوٹ اور دھو کہ دہی'' بھی ایسے فتیج افعال میں کہ جن کے مرتکب افراد کو حضور فرماتے ہیں کہ بیہ ہم میں سے نہیں' لہذا ایک سچا مومن اور حضور کا شیدائی ان امور کا ارتکاب کرنا تو در کناران کے متعلق سو بے گا بھی نہیں۔

ہا۔ آسلاف کے تذکرے ایسے کامل الایمان لوگوں کے حالات سے جگمگارہے میں جنہوں نے اپنے آقاومولی نبی رؤوف ورحیم کے ارشاد اور منشا پر کامل عمل کرکے دکھایا چنا نچہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے متعلق لکھا ہے کہ انگی

دُاكرُ ماجزاده الوالخير محرزيرك نشرى تقارير

ایک کپڑے کا دکان تھی جس میں انکا نوکر کپڑے فروخکرتا تھادکان میں ایک کپڑے کا تھان تھاجمیں عیب تھاان کے نوکرنے ایک گا کہ کوعیب اور نقص دکھائے بغیر پوری قیت پروہ کپڑا فروخت کردیا اگر اس مقام پرآج کا تا جرہوتا تو وہ خوش سے کھل اٹھتا لیکن حضرت امام اعظم کو جب سے معلوم ہوا تو آپکا چرہ غصہ سے تمتما اٹھا، آپ نے اپنے نوکر کو تخت سرزنش کی اور فرمایا کہتم نے ایک مسلمان کو کیوں دھو کہ دیا اسکوعیب کے متعلق کیوں نہیں بتایا جاؤیہ ساری رقم خیرات کردویہ ہے وہ کردار کی بلندی جس نے مسلمانوں کو ہمدؤش ٹریا کردیا اسکے برخلاف آج ملاوٹ اور دھو کہ دہی کے باعث اسقدرا خلاتی پستی ہے کہ مسلمان قصر مدات میں گرتے چلے جارہ ہیں۔

### بے جامنا فع خوری

بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جناب رسالتما ے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما تا ہے ایسے شخص یر جوفروخت میں آسانی اور نرمی برتنے والا ہے (مشکوۃ بحوالہ سجح بخاری باب المسابلة في المعاملة ) اس مديث مين اشاره بي كركس مال كى بانتها قيت ہوھا کراس پر بے جااور بے تحاشہ منا فعہ حاصل کر کے لوگوں کومشکل میں مبتلا نہ کرو بلکہ ضرورت کے مطابق جائز منافع وصول کرکے مخلوق خدایرآ سانی کروتو خداتم پر آسانی کریگا اورتمہاری دینی اور دنیوی مشکلوں کوآسان کر کے اپنی ردائے رحمت میں تمکوڈ ھانپ لیگا علاوہ ازیں اینے مال پر جائز منا فعہ حاصل کرنا کیوں نہ خدا کی رحمت اور رضا مندی اور خوشنو دی کا باعث بینے اسلئے کہ بیرعبادت انسان کو بہت می برائیوں ہے بچالیتی ہے اسکےنفس کو بہت سے اخلاق رذیلیہ ہے نجات دلادیتی ہے اور بہت ی عمرہ صفات سے اس کے نفس کومتصف کردیتی ہے مثلا: اگرایک شخص ناجائز منافع خوری کرتا ہے تووہ جھوٹ جیسی بری اور لائق ملامت اورقران کی رویے قابل لعنت صفت کیباتھ ضرور متصف ہوگا اسلئے گا یک کواس قابل فروخت چیز کی اصلی قیت اگر صحیح بنادی جائے تووہ اس اصلی قیت کود کھتے ہوئے اتنا زیا دہ منافع دیئے برجھی راضی نہیں ہو گالنذا لامحالہ جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے اسکواصل قیت غلط بنا کراسکی تعلی کرنی ہوگ تواسطرح وہ اپنے اس نا جائز منافعہ کے حصول میں دوبرائیوں کو حاصل کر کے

مزنم (51)

ڈاکٹرصاحبز ادوابوالخیر محمد نیر کی نشوی تقاریعہ

ایک جھوٹ اور دوسراایک مسلمان کودھوکہ اور فریب دینا ، جبکہ دونوں ایک صفت ہیں کہ اسلام ہیں ان کی کوئی گئیا کش نہیں ہے بلکہ آتخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک مسلمان کی سیصفت ہی نہیں ہوسکتی اسکے علاوہ اگر گا بک کواسکی با توں پریفین نہ آیا تو اسکو یقین ولانے کیلئے اس کوجھوٹی قسمیں تک کھانی پڑیں گی جواس ہے بھی بدتر گناہ ہے اور خدا کے قبر وغضب کا موجب ہا ایسا گناہ کہ جسکے لئے ارشادرسول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس شخص ایسا گناہ کہ جسکے لئے ارشادرسول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس شخص پر جوجھوٹی قسمیں کھا کرا پنامال فروخت کرتا ہے نظر بھی نہیں ڈالیگا، (صحیح مسلم ،سنن ابوداؤد، جامع تر نہ کی،سنن ابن ملجہ ) اور پھرایک برائی اسکویہ بھی کرنی پڑ بگی کہ منافع حاصل کرنے کیلئے اپنے مال کی بیجا تحریف میں لغو کلام بھی کرنا پڑ بھا اسکی منافع حاصل کرنے کیلئے اپنے مال کی بیجا تحریف میں لغو کلام بھی کرنا پڑ بھا اسکی منافع حاصل کرنے کیلئے اپنے مال کی بیجا تحریف میں لغو کلام بھی کرنا پڑ بھا اسکی منافع حاصل کرنے کیلئے اپنے مال کی بیجا تحریف میں لغو کلام بھی کرنا پڑ بھا اسکی ایس کو جھوٹے کے قصید ہے بھی پڑ ھنے ہوئی کے ۔

اگر چداس وقت اس کواس سے طول طویل اور بے فائدہ کلام کا پھی احساس نہیں لیکن کل قیامت کے دن جب حیاب و کتاب کے وقت اسکوایک ایک کلمہ اور ایک ایک لفظ کا حیاب دینا ہوگا تب اسکواس برائی کا احیاس ہوگا اور اس وقت اسکو تبتہ چلے گا کہ اس نے اسٹے لغوا ور بے فائدہ با تیں کر کے اتب لئے کتی مصیبت مول لے لی ہے ، اور یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جرکا ہر شخص کوسا منا کرنا ہے۔

قرآن اپرشاہرے' و مسايسلفظ مدن قول الالديده رقيب عتيسد" الغرض نا جائز منا فعہ خوری ندايک اليي برائي ہے جسکی وجہسے انسان سے

داكر صاجزاده ابوالخرجرزبيرك نشرى تقاريو

دوسری برائیاں اور دیگر جرائم خود بخو دبھی سرز دہوتے ہیں اور اسکے برخلا ف اگر آ دی جائز نفع حاصل کرے تو نہ صرف میہ کہ وہ بہت می برائیوں سے یاک ہوجاتا ہے بلکہ اوصاف حمیدہ اوراخلاق جمیلہ سے خود بخو دمتصف ہوتا جلاجاتا ہے مثلا: پیرکیرص ایسی مذموم صفت ہے کہ جوانسان کی دین ودنیا کو ہر با دکر دے جسکے لئے آخضرت صلی الله عليه وسلم كا ارشاد بے كه "حرص" وه چيز ب جس نے كبلى قو موں کو تباہ کر دیا اسہی حرص نے انسے کبل کروایا ، اسہی نے ان سے رشتوں کو قطع کروایا، اسمی نے اکوفت وفجور برآمدہ کیا ، اسمی نے انسے بے گناہوں کولل كروايا (صحيح مسلم باب تحريم الظلم ، ابوداؤ د ، حاكم ، صحيح ابن حبان ) الغرض حرص وه مکروہ صفت جوتمام عیوب اور جرائم کی جڑ ہے جائز منافع خوری کی عادت ڈ النے یرانیان اس خبیث عادت سے بھی یاک ہوجا تا ہے اور انسان میں حلال وحرام ذرائع سے دولت جمع کرنے کی جوترص ہے وہ اسکواپنانے کے بعد کم جوتی چلی جاتی میں بلکہ دومر وں کیساتھ ہمدردی وغمگساری ایکے ساتھ عدل ایٹار اور<sup>حس</sup>ن سلوک کے جذبات اسکے اندر موجزن ہونے لگتے ہیں اور اسکا قلب صبر وتو کل وجودوسخااور شکروقناعت جیسی عمدہ اور محبوب خصائل سے آراستہ و پیوستہ ہوجا تا ہے۔

# قرض کی جلدا دائیگی

حضرت زید بن شعشہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل مذہبا یہودی تھے اورلین دین کا کاروبارکرتے تھے۔آنخضرت روی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پچھ قرض لیا اور اس قرض کی ادائیگی کی ایک میعاد اور وفت مقرر کر دیا ، ابھی وہ میعاد آنے بھی نہ پائی تھی اور اس مقرر ہ وقت کے آنے میں ابھی چندروز باتی تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کے نقاضے کے لئے آگئے اور اس تقاضے میں انہوں نے اتنا غیر مہذب رویة اختیار کیا کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی چا در مبارک کو پکڑ کر زور سے پکڑ کر گھیٹااور بہت برا جملا کہتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ'' عبد المطلب کے خاندان والوتم بہت ہی ٹا دہندہ ہواور ہمیشہ یونہی حیلے بہانے کیا کرتے ہو' زید کی گتا خی کو دیکھ کر جلالِ فاروتی جوش میں آگیا، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے غیض وغضب سے اس کی طرف دیکھااور کہا''او دشمن خدا! تورسول الله (صلی الله علیه وسلم ) کی شان میں گتا ٹی کرتا ہے'' آنخضرت صلی الله عليه وسلم اسی وفتت مسکرا دیۓ اور فر مایا که عمر تنهیں جاہئے تھا کہتم اس کو پیہ سمجمات كدتفا ضرزي كے ساتھ كرنا چاہئے اور مجھ نے تيميس بيد كہنا چاہئے تھا كداس کا قرض ا دا کرد بیجئے ۔ میے فر ما کر آپ نے عمر کو ہی حکم دیا کہ جا وَاس کا قرض ادا کر دو اور بیں ۲۰ صاع کھجور اس کو اور زیادہ دے دو۔ (پیمین، ابن حبان، طبرانی، ابونعيم )

اس حدیث پاک سے جہاں ہم کواییے ہتک آمیز سلوک اور غیض وغضب

مزنر (54)

دُ اکرُ صاحر اده ابوالخيرمرز بيرک نشوي تقاريس

کے مواقع برخمل اور برد باری اختیار کرنے کا سبق ماتا ہے وہاں اس بات کا بھی درس ماتا ہے کہ قرض دار کے قرض کو جتنا جلد ہو سکے ادا کر دیا جائے ،اس کی ادا میگی میں بے جاتا خیرنہ کی جائے حتی کہ کوشش ہی کی جائے کہ جو وقت قرض کی ادا لیگی کا مقرر ہے اس سے پہلے ادا کر دیا جائے ورنداس کو تقاضے کا بوراحق حاصل ہے کیونکہ اس کا مال ہے اور وہ اسنے مال کو جب جا ہے طلب کرسکتا ہے۔ اسہی لئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس شخص کو تقاضے ہے منع نہیں فر مایا ، حالا نکہ ابھی ميعادخم ہونے ميں کچھون باتی تھے، ہاں البنة تقاضه كرنے كا سليقه سكھا ديا جائے اور و پیے بھی اگر دیکھا جائے تو قرض کی جلد ادائیگی میں اخلاتی اور معاشرتی بہت سے فوا کدمضم ہں مثلاً ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپس کے دہرینہ تعلقات خراب نہیں ہوتے ورنداکٹر دیکھا گیا ہے کہ روز روز کی جھک جھک اور تقاضوں سے بجین کی دوستیاں اور قریبی رشتہ داریاں ختم ہوگئیں ، اس کے علاوہ دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ قرض کی جلد ادایگی ہے لوگوں کی نگاہوں میں اس کا اعتاد قائم ہوتا ہے اور خدانخواستہ اگر کوئی وقت اس پریڑے اور اس کومزید قرض کی ضرورت پیش آئے تو سابقہاس کی روش کے پیش نظر ہر مخص اس کی مدد کے لئے تیار ہوجا تا ہےاوراس طرح بیمشکل وقت اس برآسانی ہے گزرجاتا ہے، ادھروہ قرض کے بارے سبكدوش ہوكر الله كى بارگاہ ميں بھى سرخرو ہوتا ہے اور قيامت كے دن حساب و كتاب ميں اپنے لئے آسانی كر ليتا ہے۔

مزنم (55)

ڈاکٹرصاحبزادہ ابوالخیرمحرز بیرک **نشری تقاریو** 

## سود کی برائیاں

صحیح بخاری کی ایک عدیث میں آنخضرت روحی فداہ صلی الله علیہ وسلم کے ایک رؤیئے صادقہ کاذکر ہے کہ جسمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودخور کودیکھا آپ فرماتے ہیں کہ'' میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے ائمیں ایک آ دمی پھر رہاہے اور ایک دوسرا آ دمی کنارہ پر پھر لئے کھڑاہے جب پہلاآ دمی تھک کر کنارہ کے او پر آنا چا ہتا ہے تو دوسرا آ دمی اسے پھر مارتا ہے جس ہے اسکا منہ کھل جاتا ہے اوروہ پقرلقمہ بنگراسکے پیٹ میں اتر جاتا ہے اوروہ ہخض پھر کھا کر پھراسہی خون کے دریا میں غرق ہوجا تاہے اسپر حفزت جبرائیل نے فرمایا کہ جو خص خون کی نہر میں بہتا ہوا دکھایا گیاہے وہ سودخور ہے'۔ (صحیح بخاری كمّا ب البنائز باب اولا دالنشر كين وكمّاب العجيز باب تعبيرالرؤيا)اس حديث پاک میں سودخور کی سز ایعنی خون کی نہر میں اس کو دکھا کراسکی برائی کی حقیقت کی طر ف اشارہ کردیا کہ لوگ اپنا خون پسینہ ایک کر کے روز ی کماتے ہیں اور سودخور بغیر سی محنت کے آسانی سے اسپر قبضہ کر لیتا ہے تو گویا وہ خون کے دریا میں بہتا ہے۔ اس سے بوھکرسودی اور کیا خوالی ہوگی کہ بیانیان کوایک طرف تو کاال اورست بنادیتی ہے کہوہ بغیر ہاتھ ہلائے لکھیتی بنما چلاجا تا ہےاوراسکی حرص وہوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ اٹسان جورات دن محنت کرکے چند پلیوں کی مزد دری حاصل کرتا ہے وہ اپنی اس کمائی کوسود میں دیگرغریب ے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے ،اور پھر تعجب تو یہ ہے کہ سود لینے والے میں ایسی خور

مؤنر (56)

دُ اكْرُ صاحبرُ اده الوالخير محرز بيرك نشرى تقارير

غرضی ، سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسکوا پنے اس غریب بھائی کی بے جارگ پرتر ک کیے نہیں آتا ، فلا ہر ہے کوئی شخص اگر قرض لیتا ہے تو وہ اپنی مجبوری اور غربت کی بنا پر لیتا ہے اب اسکی مجبوری سے نا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مزیدر قم کا بار ڈال دیا کہ تعدر خود غرضی اور مطلب پرتی ہے اگر مالدار لوگ نا داروں کیساتھ ہمدردانہ رعایت یا منصفانہ تعاون کا طریقہ اپنانے کے بجائے خود غرضانہ طریقہ اپنائیس کے تو آپس میں محبت والفت پیدا ہونے کے بجائے نفرت و حقارت کی خلیج حائل ہوتی چلی جائے گئی اور معاشرہ انس و داد کا گہوارہ بننے کے بجائے دشمنی وعداوت کی جہنم بن جائیگا۔

یہ وہ بلائے عظیم ہے جب تھوڑی تنخواہ پانے والے اور مزدوریاں کرنے والے پر مسلط ہوتی ہے تو انکی مختصری آبدنی کا اکثر حصہ اس سودیس نکل جاتا ہے اور آخر میں ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ وہ دووقت کی روٹی بھی اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور پھر اسکا اثر انکی روحانی اور اخلاتی کردار پر اسطر تر پڑتا ہے کہ وہ برائیوں اور جرائم کیطرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں اس کا اثر انکی اور انکی اولاد کی معیار زندگی اور معیار تعلیم پر بھی پڑتا ہے جو پہت سے بہت تر ہوتی چلی جاتی ہے معیار زندگی اور معیار تعلیم پر بھی پڑتا ہے جو بہت سے بہت تر ہوتی چلی جاتی ہے معال وہ ودخور کی معان ہے جب مزد دراور محنت کشی وام و کیسے ہیں کہ انکی محنت کے پھل کوسودخور کیا ہے ہے کہ واضح نتیجہ یہ کہا تہ ہوتی جلی جاتی ہے جبکا واضح نتیجہ یہ کہا ہے کہتو مماثی اور اقتصادی برحالی کا شکار ہوجاتی ہے۔

مزنه (57)

## ا پني مددآپ کرنا

صحیح بخاری کی حدیث ہے کہا یک شخص نے حفرت عا کشہ الصدیقہ <sup>ہ</sup>ے یو چھا کہ آنخضر تصلی الله علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو آپ نے جواب دیا کہ آ مخضرتصلی الله علیه وسلم گھرکے کام کاج میںمصروف رہا کرتے تھے مثلا کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے خور پیوند لگا لیتے تھے، گھر میں خور جھاڑورے لیتے تھے، دو دھ دوہ ليتے تھے بازار سے سودا خود لے آتے تھے، جوتی ٹوٹ جاتی تو خود ہی گا نھر لیتے تھے ، ڈول میں ٹائنے لگالیتے اونٹ کواپنے ہاتھ سے باندھ دیتے تھے،اور اپنے ہاتھ ے ہی چارہ ڈال دیتے تھے،غلام کے ساتھ ملکرآٹا گوندھ لیتے تھے، (صحیح بخاری ) آنخضر تصلی الله علیه وسلم کا نئات کے والی اور دوجہاں کے بادشاہ منے آ کیے یہاں خدام اور کام کرنے والوں کی کمی نہتھی، آپکے در بار میں ہزاروں جاں ثار ہرآن آپ کی ایک ابرو کے اشارے پراٹی جاں قربان کرنے کیلیے کھڑے رہتے تھے وہ آ پکے ہر حکم کی نتمیل کرنا اپنے لئے سر مابیہ افتخار سمجھا کرتے تھے لیکن آمخضرت روی فداہ صلی الله علیه وسلم نے اپنے کام دوسروں سے کرانے کے بجائے خود کرکے امت کواپی مدد آپ کے ایک زریں اصول سے آشنا کر دیا اور بیسیق دے = د یا که خواه کوئی امیر ہو یا وزیر ، بڑا ہو یا چھوٹا ہرا یک کواپنا کام خود کرنا چاہئے ، اگر ذ راغور سے دیکھا جائے تو یہ بڑا ہیارا اصول ہے کیونکہ انسان کو بہت می مصیبتوں اوراحتیا جول سے بچالیتا ہے۔

اسلئے کہ اگر انسان دوسروں پرسہار اکرنے لگے اور اپنا ہر کام دوسروں کی

مزنه (58)

داكر صاجزاه والوالخرمرزيرك نشرى تقارير

مرد ہے کر ہے تو وہ دومروں کامختاج جمکررہ جاتا ہے جبکا سب سے پہلانقصان تو بیہ ہوتا ہے کہ وہ انہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے خواہ وہ اسکا کام بنادیں یا بگاڑ دیں، اچھا کریں یا برا کریں وہ مجبور ہوتا ہے اپنی مرضی کے مطابق تعلی بخش کام حاصل نہیں کرسکتا اسکے علاوہ دوسروں سے کام لینے کیلئے ان سے روز روز کے نقاضوں اور دن رات کی جودروسری ہوتی ہے وہ علیحدہ آفت ہے کام اتنامشکل نہیں ہوتا جتنا اس کام کوکرانے کیلیج دوسروں کے پیچیے دن رات بھاگ دوڑ کرنامشکل ہوتا ہے،اسکے علاوہ پیپوں کا ضیاع ایک اور در دناک پہلو ہے اس مہنگائی کے دور میں چھوٹے سے کام کا اتناعظیم معاوضہ طلب کیا جاتا ہے اور اسکی اتنی کثیر اجرت طلب کی جاتی ہے کہانیان حیران ومششدررہ جاتا ہےاورانیان کی جمع شدہ پیخی چند گھرکے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہوا ہوجاتی ہے نتو پھر کیوں نہ اسوہ رسول صلی الله علیه وسلم کواپنا کر'' اپنی مدد آپ' کے زریں اصول پرعمل کیا جائے تاکہ معاشي ، معاشرتي اورا قضا دي خوشجا لي كيباته ساتھ انتاع نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی بدولت روحانی وجسمانی فوائر بھی حاصل ہوں اور خدااور اسکے حبیب کی رضاو خوشنو دی بھی حاصل ہو۔

# ہرایک کیلئے سہولت اور آ سانی پیدا کرنا

حفرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عندایک جگدامامت کے فرائض انجام دیت تھے آپکا طریقہ یہ تھا کہ نماز فجر میں کیف وسرور حاصل کر نیکی خاطر لمبی لمبی سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر انکی شکایت کی کہ وہ اسقدر لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ ہمارے لئے کھڑار ہنامشکل ہوجا تا ہے۔ حفرت ابومسعودانصاری کا بیان ہے کہ یہ شکر آپ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسقدر غضبناک ہوئے کہ میں نے اس سے بیشتر آپ کو آج تک اننا غصہ میں بھی نہیں دیکھا پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے کو آج تک اننا غصہ میں بھی نہیں دیکھا پھر آپ نے لوگوں کو ہنفر کردیتے ہیں جو شخص تم ہوئے فرمایا کہ بحض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جولوگوں کو ہنفر کردیتے ہیں جو شخص تم میں سے نماز پڑھائے اسے جائے کہ مختصر نمافہ پڑھائے کے ونکہ نماز میں کرور اور میں بوٹے سے بارے کے گئی ہوئے کی نکہ نماز میں کرور اور میں البرا ہرایک کا خیال رکھا جائے ۔ (صحیح بخاری کرناب الصلو ق د باب حل یقضی الحاکم وعو غضبان)۔

اس حدیث پر غور کرنے سے بہتہ چلنا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کیلئے ہر چیز میں آسائی اور سہولت فراہم کرنے کے کسقد تآرز و منداو
رخواہاں رہتے تھے حتیٰ کہ نماز جیسی عبادت اور وہ بھی قرآن کی طویل قرائت جیسے
عظیم اجر وثواب والے کام کو بھی لوگوں کی سہولت اور آسانی کی خاطر ختم کرنے
کا حکم دے دیا اسہی طرح مسواک کرنا آپ کو بڑا محبوب تھا اور آپکا بی چاہتا تھا کہ
میں لوگوں کو حکم دوں کہ وہ ہر نماز سے قبل مسواک کرکے اپنے منہ کو پاک وصاف

دُاكِرْ صَاجِرَاده ايوالجُيْرِ كَدْرِيرِ كَيْ نَشْرِي تَقَادِيرِ (60)

رکھیں اور ہزاروں بیاریوں سے محفوظ رہیں ۔لیکن یہاں بھی امت کی مشقت اور تکلیف آپ کے سامنے آگی کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ انکو تھم دیکر واجب کر دوں اور بید اسپرعل نہ کر کے عذاب میں مبتلاء ہوجا ئیں لہٰ ڈاائی آسانی کی خاطر آپ نے اپنی اس فرمان اور اپنے اس تھم کو جاری کرنے سے گریز فرمایا ،الغرض حضور کی ہمہوفت بی خواہش رہتی تھی کہ لوگوں کیلئے زیادہ سے زیادہ ہولت اور آسانی پیدا کریں اور سیرسب سے اہم واقعہ معراج شاہد ہے کہ حضور نے باربار بارگاہ الہٰ میں حاضر موکرامت کی آسانی کیلئے بچاس نمازوں کومعاف کروا کے صرف پانچ نمازیں اللہ کے دربار سے فرض کروا کیں۔

دُاكِرْمِاجِزادهايوالخِرِحِرزبيرِكَا نشري نقاد 🗷

مزنر (61)

دہ شریعت کے ادام اور نواھی کوانے کہل انداز میں بیان کرے کہ بجائے نفرت کے اسکی طرف رغبت پیدا ہوا گر کوئی حاکم یا افسر ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے ماتحت ملاز میں اور رعایا کوزیا دہ سے زیادہ ہرتم کی مہولتیں بہم پہنچائے۔اگر کوئی مل مالک یا زمیندار ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے مزدوروں ، ہاریوں اور کسانوں کوا تکے حقوق دینے میں تسائل یا تنی نہ کرے اگر کوئی کسی مصیبت سے دو چارہے اگر تمہار اکوئی مسلمان بھائی کسی اہتلاء آزمائش اور آفت میں پھنسا ہوا ہوتو اسکی مدد کیلئے فوراکود پڑنا چاہئے۔

دُاكْرُ صاجر اده ابرالخير محمد تعا**دير** (62)

### معمرلوگوں کی خدمت کرنا

تر نہ ی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ کوئی جوان اگر کسی بوڑ ھے آ دی کی تعظیم اسکی عمر کی وجہ ہے کر بیگا تو جب وہ اس عمر کو پینچے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کومقرر کر دیگا جواسکی تعظیم وتکریم کریں گے ( جامع التر ندی ابوا ب البر والصلة باب ماجاء في اجلال الكبير) يون توجراي سے بوے فحص كا احر ام كرنا اور اسکی خدمت کرنا ضروری ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آنخضرت روحی فداه صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جس نے اینے بڑے کی تو قیر نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ( جامع التر مذی باب ماجاء فی رحمة الصبیان ) کیکن مذکورہ بالا حدیث میں معمر اور بوڑ ھے خص کی تعظیم اور خدمت کی تخصیص اسلئے کی گئے ہے کہ بیدوورا نسانی زندگی کاوہ دور ہوتا ہے جسمیں اینے بڑھایے اور ضعف و ناتوانی کے باعث لوگول کی طرف اسکی احتیاج بڑھ جاتی ہے وہ زندگی کے مشکل ترین مسائل کوا سکیے اور تنہاا ہے ٹازک اور نا تو اں کندھوں پر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، وہ جوانوں اور طاقت ورلوگوں کی طرف حسرت مجری نگاہوں ہے دیجتا ہے کہ کوئی اسکی دھگیری کردے اورانتکے کام میں اسکوسہارا دے دے ،ایسے مشکل وقت میں ایلے لوگوں کی خدمت کرنا اوران کوسهارا دینا چونکه زیا ده ضروری اورانسانی فرض تھا، اسلئے اس حدیث میں خصوصیت کیباتھ معمر حضرات کا ذکر فر ما دیا گیا۔

اودوسری وجہ بی ہی ہے کہ الی عمر والوں کی طرف جوان لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں اوران کے مسائل کی طرف بہت کم الثقات کرتے ہیں آ جکل پورپ

د اکر ماجزاده الوالخير محري نشوى تقاديو منير (63)

کامعاشرہ اور ہمارے یہاں مغرب زدہ طبقہ اسپر شاہد ہے کہ اگر گھر میں کوئی بوڑھا ہوجائے تو اس سے بالکل علیجہ گی اختیار کر لی جاتی ہے اسکوا یک کونے گوشے میں ذالد یا جاتا ہے اسکے پاس بیشمنا تو در کنارا پے مشاغل سے چند لمحے ذکال کر گھڑے کھڑے انکی دوبا تیس بھی سننا دو بھر ہوجاتا ہے ایسے لوگو ں کوسمجھانے کیلئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث بالا میس یہ بلیغا نہ طرز اختیار فر مایا کہ جوانوں کوائے آنے والے بڑھا پے کی یا دولائی کہ وہ یہ نہ بھولیس کہ ان پر بھی یہ وقت آرہا ہے اگر آج ایسے وقت میں وہ معمر لوگوں کا احرّام کریٹے انکی خدمت کریں گے تو کل جب ان پر بیروقت آئے گا تو اللہ تعالی انکی بھی تعظیم و تکریم کروائے گا تو اللہ تعالی انکی بھی تعظیم و تکریم کروائے گا ہو جب خدمت کی ضرورت محسوس ہوگی جب کی سہارے کی احتیاج ہوگی جو کہ بوھا ہے میں لازمی ہوتی ہے تو اسوقت اللہ تعالی دوسروں سے انکا اد ب کروائے گا اورائے کام بنوائے گا۔

### مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا

بخاری وسلم کی حدیث ہے کہ آنخضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے وہ اسپر نہ توظلم کرتا ہے اور نہ اس کی سلامتی اور عافیت کوختم کرتا ہے اورا گراس بھائی کی کوئی حاجت ہواور وہ اسکی حاجت پوری کرے تواللہ تعالی اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، ادر اگروہ اسے مسلمان بھائی کے کسی غم اور پریشانی کودور کرے تواللہ تعالی قیامت کے دن کی مختیوں اور مصیبتوں کواس سے دور فرمادےگا اور جواس دنیا میں ایے مسلمان بھائی کی پر دہ پوشی کرےاس مے عیوب اور نقائص کوطشت از ہام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیوب اور گناہوں سے بردہ بوشی فرما تاہے۔ (مشکلوۃ بحوالہ صحیح بخاری وصحے مسلم ص ۲۲ ) اس مدیث میس مسلمانوں کوایے بھائیوں کی مصیبت میں کا م آنے اور مشکل کے وقت ان کی مدد کرنے اور ان سے تعاون کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔معاشرہ کی فلاح وبہبود کے لئے اسلام کا بیزریں اصول ہے کہجس برعمل کیا جائے تو رقابتیں ختم ہوجائیں اور دشمنیاں مٹتی چلی جائیں اور دلوں کی دنیامجت واخوت کامہکتا ہوا گلستان أتخضرت صلى الله عليه وملم كازمانه اقدس كس كي نظر مين نهيس وه ِّ زِما نہ جب تمام صحابہ یکحال شیر وشکر تھے اور انکی آپس میں کوئی رنج اور رقابت نہیں تھی اس کی وجہ وہی تعلیمات مصطفور پڑھیں جنہوں نے صحابہ کوانسا نیت کا ایبا ہمدر د وعمگسار بنا دیا تھا کہ دنیا کے کمی گوشہ میں کسی مسلمان کوکوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ اس کواپی تکلیف سجھتے تھے ادراس کی تکلیف کور فع کرنے کی ہمکن کوشش کرتے تھے۔

''مواخاة'' كادا تعدال پرشامد ہے كه جب مكه سے جمرت كركے صحابہ ب

ڈاکٹرماجزادہ ابوالخیر محمدز بیرکی نشوی تقاریو

سروسا مانی کے عالم میں مدینہ یکنچتے ہیں تو اہل شہر نے ان مصیبت زدوں کا ان کی مشکل کے دفت میں اس ساتھ دیا ہے کہ تاریخ عالم میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے، ان صحابہ نے اپنی جا کدا دول میں سے آ دھا حصہ خو در کھا اور آ دھا اسپے بھا ئیوں کو دے دیا ، مال میں سے آ دھا حصہ زخم رسیدہ مہما نوں میں سے آ دھا خودر کھا اور آ دھا اسپے ستم زدہ بھائیوں کو دے دیا ، گھر کے سامان میں سے آ دھا خودر کھا اور آ دھا اسپے ستم زدہ بھائیوں کو دے دیا ، گھر کے سامان میں سے آ دھا خودر کھا اور آ دھا اسپے ستم زدہ بھائیوں کو دے دیا کہا گئرکی کے پاس دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی خودر کھی اور دوسری بیوی دیا کہا کہ کہا کہ کہا تھیں تو اس نے ایک بیوی خودر کھی اور دوسری بیوی کو در کھی اور دوسری بیوی

اسهی طرح خلیفداول ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی وه جمدردی اور عمکساری بارگاہ نبوت میں کیسی مقبول ہوئی جوانہوں نے حضور صلی الشعلیہ دسلم کے ایک عاشق کے ساتھ اس کے مشکل وفت میں کی تھی لیٹنی حضرت بلال پر جب ایکے کا فراور جابر آ قا کی طرف سے ظلم وستم کے پہاڑتوڑے جارہے تھے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جرم صرف بیرتھا کہ وہ نبی آخرائز ماں کا کیوں نام لیوائے ان کو کیوں مانتا ہے اور اس مشکل وقت میں حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عند نے انکی اس طرح مدو فرمائی کدان کوبڑے مہنگے اور ارزاں دامول میں خرید کرراہ خدامیں آزاد کر دیااوراپے اس عمل سے خدااور حبیب خدا کی خوشنو دی اور رضاحاصل کی کم پھر قرآن میں خود خدانے ان کی تريف من سيآيت نازل فرمائي كه " ومسالاحد عسده من سعمة تجذي الاابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى" ادركى كاس پركونى احمان يمين تفا كه اس كاكونى بدله ديا جائے بلكه اس (يفنى ابو بكرصديق رضى الله تعالىٰ عنه )نے تو صرف بدکام اپنے رب کی رضاعاصل کرنے کے لئے کیاہے وہ رب جوسب سے بلند ہے اور بے شک عنقریب وہ راضی ہوجائے گا۔

دُاكْرُ صاحِرُ اده الوالخير عِمرَدْ بيرك نشرى تقارير

### رشوت ستانی

رشوت کالینا اور دینا جارے دین مصطفوی صلی الله علیه وسلم میں ایک قا نونی شرمی اوراخلاتی جرم ہے آنخضرت روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادیا ک ے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے: (مجمع الزوا كدمبيثى ،١٩٩، ١٩ ـ الترغيب والترهيب للمنذ ري١٨٠٠ سك اور حديث مبارك مين فرمايا كدان دونول يرلعنت جو (سنن ابوداؤ دكتاب الانضيه) لين والے تو واضح طور پرمجرم ہیں لیکن دینے والے پر اسلئے لعنت بھیجی گئی کہ دہ اس جرم کو ہڑھانے میں اسکے مدد گار اور معین بنے ہیں اگر دینے والے نہ دیتے اسکو بیہ عادت نہ پرنی اور وہ اس گھنا ؤنے جرم کا ارتکاب نہ کرتا اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایماندارلوگ عہدوں پرہوتے ہیں لیکن دینے والوں کی روش سے مجور ہوکرایک دن اسہی سانچ میں ڈھل جاتے ہیں لہذااگر ہر مخض بیعبد کر لے کہ وہ بھی رشوت دیکر کا منہیں کروائیگا تو پہ برائی معاشرہ سے بہت جلد ختم ہوجائے اور جب برائی ختم ہو جائیگی تو معاشرہ بہت می برائیوں اور پریشانیوں سے اور د کھوں سے خود بخو دیاک ہوتا چلا جائے گا مثلا ،ظلم و تعدی جومعا تثرہ کا سب سے اہم اور در د ناک پہلو ہے اس سے بر مخص کونجات ال جائیگی پھر کوئی مخص بیبہ دیکر ناحق نصلے نہیں کر داسکے گا کو کی شخص چند کئے دیکرغنڈ وگر دی اور لا قانونیت نہیں بھیلا تا پھریگا ، پھر قانون کی بالا دئتی قائم ہو جائیگی ، قانون کی گرفت سے لوگ ڈریں گے ، چوری ، ذكيتى، زنا، فاشى، عريانى ، اغواء الغرض اس جيسے بهت سے جيب ناك جرائم

دَاكُرْماجزادهالاِلْخِيرُمُدنِيرِكُ نِ**شْرِي تَقَادِيو** مونِيرِ دَاكُرْماجزادهالاِلْخِيرُمُدنِيرِكُ نِ**شْرِي تَقَادِيو**  کاارتکاب پھرسرعام نہ ہوگا بلکہ جرائم آہت آہت کھمل طور پرختم ہوجا کیں گے چونکہ رشوت ستانی کا خاتمہ تمام اچھائیوں کی بنیا داو راسکاو جودتمام برائیوں کی جڑے اسپی لئے آنخضرت روئی فداہ صلی الله علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر اسکی شدت سے تاکید فر مائی اور صحابہ کرام کوئتی کیساتھ اس کے لینے سے منع فر مایا خواہ وہ تحفہ ہو یا معد یہ کی کام سے بھی دئے جا کین چنا نچہ تمال کوآپ نے رعایا سے ہدیہا ورتحفہ قبول کرنے کی بھی ممانعت فر مادی تھی (سنن ابوداؤد کتاب الا تضیہ و کتاب الجماد)۔

حتی کہ ایک دفعہ ایک عالی نے آگرآپ کے سامنے مال رکھا اور عرض
کیا کہ حضور یہ مال صدیے کا ہے اور یہ تھوڑ اسا مال وہ حدیے اور تھے ہیں
جووہاں کے لوگوں نے مجھے دیے ہیں یہ سکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
نالپندیدگی کا ظہار فر مایا اور منبر پرجلوہ افر وزعو کر تقریر کرتے ہوئے فر مایا کہ ایسے
عالی کا کیا حال ہے کہ جسکوہم جھیج ہیں تو وہ آگر کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے
وہ اسنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کرد کیلھے کہ اسکو تھے ملتے ہیں یا نہیں ملتے قتم ہا
سندات کی جسکے بقضہ قدرت میں میری جان ہے وہ اس مال میں سے جو کچھ تھی لیگا
خواہ وہ اون میں میا گائے ہوں یا بحریاں وہ سب قیامت کے دین اسکی گردن
خواہ وہ اونٹ ہوں یا گائے ہوں یا بحریاں وہ سب قیامت کے دین اسکی گردن

ذاكرْ صاحزاده ايوالخير محمد ذيركي **نشرى تقادير** (68)

#### غصهكرنا

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد مبارک ہے کہ غصہ آدی کوایا کردیتا ہے جیے ایلواشہدکو (مشکوۃ باب الغفب والکبر) ایلوا اورشہد کی مخشل لاکرآ خضرت کو بتانا پر مقصود تھا کہ آدی کتنے ہی شیریں اخلاق ، اور عادات کا مالک کیوں نہ ہواگر وہ غصیل ہے تواس سے برخض نفرت کریگا اور اس سے دور ہما گاگویا کہ بیا کیا ایک برائی ہے کہ جسکی وجہ سے اسکا تمام حسن ماند پڑجائیگا اسکی دیگر اخلاق کی شیرین تخی میں تبدیل ہوجائیگا کی دیگر مشماس کو باتی رکھنے کی غرض سے کمالات میں کھارلانے کیلئے اور عمدہ خصائل کی مشماس کو باتی رکھنے کی غرض سے غصہ کوضبط کرنے کی مشق اور اسکے برداشت کی عادت ڈالنے کیلئے بوی بوی بری

چنا نچہ لکھا ہے کہ ایک و فعہ ایک شخص نے حضرت سلمان فاری کوگا لی دی اسپر برہم یا غصہ ہونے کے بجائے آپ نے اسکوضبط کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میری نیکیاں تیری گالی سے زیادہ ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں اور اگر تیرا کہنا میرے گنا ہوں سے زیادہ وزنی ہے تو واقعی جو تو نے کہا میں اس سے بھی برا ہوں۔

اس ہی طرح مالک بن دینارکوا یک شخص نے کہا کہ تو ریا کارہے آپ نے بکمال ضبط کا مظاہرہ فرمایا کہ تونے خوب پیچا نابیان اولیائے کرام نے بیغصہ کو ضبط کرنے کا طریقہ اپنے آتا ومولا اور کا ئنات کے تا جدار حضرت احریجتی محمر مصطفے صلی اللّہ علیہ وسلم سے سیکھا جس کے حکم کی مثال تاریخ عالم کے اوراق میں ملنی مشکل ہے

دَاكُمْ صَاجِرَاده الإلْجَرِهُرَدِيرِ كَي**َنْشِرِي تَقَادِيدِ** مَنْجَبِرِ (69)

غور کیجے کہ وہ کون کی تکلیف اور ایذ اعظی جودشمنان اسلام نے آپ کونہ دی تھی لیکن جب انتقام لینے کا وقت آیا اور وہی تمام کفار قیدی بن کرفتخ مکہ کے دن حضور کے سامنے لائے گئو آپ نے "فرما کرسب کومعاف سامنے لائے گئو آپ نے "لاتشریب علیکم المیوم" فرما کرسب کومعاف کردیا اس سے بھی زیادہ خصہ کا وہ وقت تھا جب منافقوں نے آپی محبوب بیوی حضرت عائشہرضی اللہ عنہ پرنعوذ باللہ تہمت لگا کر پور سے شہر میں بدنا می پھیلا دی تھی لیکن اسوقت بھی اس حلم کے پیکر نے کئی سے کوئی تعرض نہ کیا اور اس وقت غصہ کو پی

ہم غلا مان مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو بھی چاہئے کہ اپنے آتا ومولیٰ کی سیرت مقد سہ کا نتاع کرتے ہوئے ایسے غصہ کے مواقع پر غصہ کو صبط کرنے کی کوشش کریں اور ارکاعملی طریقة حضور ا کرم صلی الله علیه دسلم نے بیہ بتایا کہ جب تنہیں غصہ آئے توپانی پی لوکہ پانی آتش غضب کوشنڈا کردیتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ غصہ کے وقت فورا مجدہ میں گر کراپنے سر کوخاک پہ رکھ دے تو غصہ فوراختم ہوجائیگا دراصل اس فعل کا مقصد ہیہ ہے کہ انسان خدا کے حضور اپنی بے مائیگی اور کمترسی كااحساس اگرا جاگركرے گا توغصه خود بخو دختم ہوجائيگا سبی امر كی طرف بيوا قعه بھی اشاره کرر ہاہے کہ ایک روز حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیّ عنہ نے غصہ میں کسی کولویڈی کا بچه کهه دیا اسپرآل حضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که اے ابوذ رتو اسوقت تک کسی سے بہتر نہیں جب تک کہ تو تھا ی اور پر ہیز گاری ہے کام نہ لے (صحیح بخاری باب المعاصي من امرالجاہلية ) تو يهاں پرحضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے حكم اور آپس میں مباوات کے تصور کو قائم فر ما کرا نکے غصہ کوفر و کر دیا۔

ڈاکٹر صاحزادہ ابوالخیر محرز بیرکی **نشوی تقاریر** 

## تحسى برلعنت بهيجنا

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "لعدی اللہ هومان کے قتلہ "کسی پرلعنت بھیجنا اس کے قبل کے برابر ہے (صحیح بخاری ، کتاب الا داب باب مانمی عن اسا داللعن ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان پرلعنت بھیجنا سخت تریں گناہ ہے اور کیوں نہ ہواس لئے کہ لعنت کے لغوی معنی دور کر دینے اور ہٹا دینے کے بیس تو جب انسان کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا ہے تو گویا بالفاظ دیگر یا تو وہ اسکو بدد عادیت این کہ مسلمان کی حصت سے دور ہو جاتو ہی بھی درست نہیں اس لئے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتو ہی بھی درست نہیں اس لئے کہ خدا کی رحمت اپنے ہر مطبع اور فرما نبر دار بندہ کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہم میں کیا حق بین بینچنا ہے کہ ہم اسکو خدا کی وسیع رحمت سے دور ہونے کی بددعا دیں، بیان کے کہ عرفی خدا کی رحمت سے دور ہونے کی بددعا دیں، بیان کے کہ عرفی خدا کی رحمت سے دور ہونے در ہونے کے دور ہونے کی اور مین کیا تو سرفی کی در سے نہیں اسلاء کے دو مینچر دے رہا ہے کہ میخفی خدا کی رحمت سے دور ہو

اگرچہ بظاہر وہ کتنافات وفاجرہی کیوں نہ ہولیکن کیا معلوم اس نے کوئی ایساعمل کرلیا ہو کہ وہ خدا کامحبوب بن گیا ہوا وراس ایک عمل خیر کی وجہ سے اللہ نے اسکے تمام گنا ہوں کومعاف کر کے اسکو اپنا مقرب بنالیا ہولہٰذا ہم اس مقرب کیلئے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی رحمت دور ہوگیا لہٰذا شریعت مطہرہ نے کی خاص معین شخص پرلعت بھیجے کی شخت مما نعت فر مائی اگر کوئی شخص کی مسلمان پرلعنت بھیجے گا تو حدیث کی روسے وہ لعنت اسہی پرلوٹے گی جیسا کہ ابوداؤ دکی ایک روایت

مغزر (71)

دُاكْرُ صاحر اده الوالخرم زير كي نشرى تقارير

ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کوئی شخص کسی پرلعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسانوں کی طرف جاتی ہے لیکن آسان کے درواز ہے بھی اس کے لئے بند کردئے جاتے ہیں پھروہ زمین کی طرف آتی ہے لیکن اسکے درواز ہے بھی اس کے لئے بند کر دئے جاتے ہیں پھروہ اسکی طرف جاتی ہے جس کولعنت کی گئی تھی اگر وہ اسکا اہل ہے بینی کا فرتھا یا فاسق فاجرتھا تب تو ٹھیک ہے ور نہ اس لعنت کا وبال اور اسکاسخت گناہ دینے والے کو پڑتا ہے (سنن ابوداؤ د کتاب الا دب، باب فی اللعن )اس مقام پر اگر کی کے ذہن میں بی خیال آئے کہ جب معین اشخاص يرلعنت بهيجنامنع ہے تو پھر آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بعض معين كفاركو كيو ب لعنت بھیجی تواسکا جواب بھی ضمنا ماقبل آگیا ہے کہ لعنت بھیجنا ہمیں اس لئے منع ہے کہ ہمیں اس شخص کے انجام کی خبرنہیں کہ آیا پیشخص کا فرتقایا مؤمن ، فاسق تُلم ہراہے یا متقی ،جہنمی ہے یا جنتی ،لیکن بیر چیز حضور ا کرم صلی الله علیہ وسلم کے لیے نہیں اسلے کہ آ کی نگا ہوں سے کا نئات ارضی وساوی کی کوئی شئی پوشیدہ نہیں "مساکسان ومايكون" كاتمام علم الله نے اپنے حبیب کوعطاء فر مایاحتی كه پی مجلی بتا دیا كه فلا ل شخص جنتی ہے فلا ل شخص جہنی ہے چنا نچہ عشرہ مبشرہ مشہور ہیں جن کے جنتی ہونے کی سر کا رنے بشارت دے دی تھے۔

اں ہی طرح کفار میں ہے بعض لوگوں کے جہنی ہونے کی خبرآ پ نے ہم کوبھی دے دی تو چونکہ ہر شخص کے مئومن یا کا فر ہوئے مقرب خدایا مردود بارگاہ ہونے کی خبراللہ نے آ پکودے دی اسلئے آپکا نئے انجام کود کیھتے ہوئے فرمانا کہ اس پرلعنت ہوا در بیرخدا کی رحمت ہے دور ہو بالکل درست اور بجا ہوا اور واقعہ کے دُ اکْرُ صاحر ادوابوالخير محرز بيرگ **نشري تقاريو** 

مزز (72)

عین مطابق ہوا، بعض علاء نے اس کا ایک جواب یہ کا دیا ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کھی کہ ''اللہم انماانا بشر فای المسلمین علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ علیہ وسلم کا باب من لعنہ النہ علیہ وسلم ) کہ اے اللہ علی بشر ہوں اگر میں نے بتقاضائے بشریت کی مسلمان کولئت یا گائی دے دی ہوتو تو اس لعنت اور گائی کواس مسلمان کی پاکی اور اجر کا باعث بنادیجی البذااگر وہ شخص کا فر ہو جسکو آخضرت نے لعنت کی ہے تب تو وہ لعنت اسے اسپے می پر ہوگی ورنداگروہ مسلمان ہوتو اسکے گنا ہوں سے معافی اور اسکے مزیدا جروثو اب کا باعث بن جائی اسلئے کہ ہوتو اسکے گنا ہوں سے معافی اور اسکے مزیدا جروثو اب کا باعث بن جائی اسلئے کہ میر حمد للعالمین کی لعنت ہے وہ خود بھی رحمۃ للعالمین ان کی ہرا داء انکا ہر فعل رحمت سے مسلمانوں کیلئے۔

مزنر (73)

### بدكلامي

ترندى شريف كى حديث ب كه: أتخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر ما یا که جو شخص الله اور روز جزاء پریقین رکھتا ہے اسکو چاہیے کہ وہ بمیشدا چھی بات بولے ورنہ جیب رہے (صیح مسلم کیا ب الایمان) اس حدیث مبارک میں بد کلامی سے احتر از کرنے اور خوش کلامی کی ترغیب ایسے مخص کودی گئ ہے جواللہ اورروز جزا پریفتین رکھتا ہے گویا پیٹر ما کر اسطرف اشارہ کرنامقصود تھا کہ بدکلا می ہے وہ ہی شخص اجتناب کریگا جمکا قیامت پر اور روز جزاد سزاء کے دن پرکامل ایمان ہوگا کیونکہ وہ پیلیتین رکھتا ہوگا کہ اگر آج اس دنیا میں کی کے ساتھ برائی کی تو کل اسکابدلہ اسکوضر ورملیگا لہذا کی کے ساتھ بدکلامی سے پیش نہیں آئیگا بلکہ کی نے اسكىساتھ بدكلاى كرلى تو وەقرآن كے اس لعشاد كے مطابق كه" واذاخاطبهم البجاهلون قالواسلاما" وه خاموثی کراتھا ہے جا ہوں کے پاس سے گزرجائيگا۔ اور اسکے جواب میں بد کلامی کر کے اپنی زبان اور اپنے دل کو گندگی ہے آلودہ نہیں کریگا۔

کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ اسکی اس تلخ کلامی کاکل قیامت کے دن۔
اسکوضرور بدلہ ملیگا۔ قیامت کے دن تو بہر حال بد کلامی کا بدلہ ضرور ملیگا مگراس
دنیا میں بھی بد کلامی کا تمرہ فلا ہر ہوجاتا ہے لینی بدز بانی کرنے والے کو ہر شخص نفرت
اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو اسکے باعث جھڑ ہے اسقدر بڑھ جاتے ہیں کہ قتل و غار تگری تک نوبت بھٹی جاتی ہے بعض دفعہ وہ اپنے بنے بنائے

دُاكْرُ ما جزاره ايوالخِرْ مُدرَير كى ن**نشوى نتقاديو** مؤير (74)

کام اس کی وجہ سے خراب کر بیٹھتا ہے اور مالی ،جسمانی روحانی اور اقتصادی نقصانات سے دو چار ہوجا تا ہے۔ اس ہی لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقعہ پر ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ 'مسن صصحت ایک موقعہ پر ایک صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ 'مسن صحت خاموثی کو اپنا شعار بنایا وہ نجات پاگیا لینی آخرت کے عذاب سے بھی نج گیا اور انتصانات سے بھی محفوظ ہوگیا۔

یار کھئے کہ تلخی اور کڑواہ نے سے انبان دور بھا گتا ہے جبکہ شیر بنی اور مشاس کی طرف وہ راغب ہوتا ہے لہذا جب انبان تلخ کلامی کرتا رہتا ہے تو اسکے دوست احباب رشتہ دار اس سے دور بھا گئے گئے ہیں یہاں تک کہ دہ اس بھری دنیا میں نتہارہ جا تا ہے ۔ بھی اسکوکوئی مشکل پیش آجائے تو اسکاکوئی ساتھ دینے والا اسکے ساتھ ہمردی کے دوبول بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے جبکہ خوش اظلاق اور خوش مزاح شخص کے ساتھ لوگ اسکے کلام کی شیر پنی اور گفتگو کی مشماس اخلاق اور خوش مزاح شخص کے ساتھ لوگ اسکے کلام کی شیر پنی اور گفتگو کی مشماس کے باعث چنکی رہے ہیں اسکے حلقہ احباب میں روز پروز اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص اس پراپئی جان سے خار ہوجا تا ہے۔

أمزنر (75)

طم اور برد باری

ر المراب کو برداشت کرلیا جائے اور قدرت وطاقت ہونے کے باوجوداس سے کوئی انتقام یا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ قسور وار کواس کا قسور معاف کر دیا جائے ۔ یہ بڑا مشکل کام ہے اور غیصے کی حالت میں دشن سے درگز رکر دینا اور اس سے انتقام نہ لینا حقیقت میہ ہے کہ بڑی مردانگی اور اولوالعزی کا کام ہے اسپی لئے آنخضرت روگی فداہ صلی اللہ علیہ بڑی مردانگی اور اولوالعزی کا کام ہے اسپی لئے آنخضرت روگی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ پہلوان وہ نہیں جوکشتی میں لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ حقیق پہلوان تو وہ ہے جوغصہ اور غضب میں اسپنے سرکش نفس کو پچھاڑ دے اور اس کوشکست دیکر انتقام کینے سے باز رکھے (جامع التر ندی الجاب البر والصلة باب ماجاء فی کشرة الخذ ...)

حقیقت یہ ہے کہ اسکا میج اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کی کی حق تا تھا کہ کرے یا کوئی نا رواسلوک کرے یا اس کی تو بین کرے یا مجری محفل میں اس کوگا لی و فیرہ دیکر اسکی تذکیل کرے ایبے وقت میں انسان کا خون کھول اشتا ہے اور ایس معورت میں وہ اپنے تزیف سے انتقام نہ لینے کو اپنی کم زوری سیجھتے ہوئے اسکی ہلاکت کے در بے ہوجا تا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس وقت خالق دو جہاں اور اس کے محبوب کی نگاہ میں انتقام لینا بہا دری نہیں بلکہ اپنے دہشن کو معاف کرکے اس سے انتقام نہ لینا، یہ بہا دری اور جوان مردی ہے لوگ پہلوانی سیکھتے ہیں اس سے انتقام نہ لینا، یہ بہا دری اور جوان مردی ہے لوگ پہلوانی سیکھتے ہیں اکسا ترکز اپنے تریف پر بڑے براے داؤ آز ماتے ہیں اور اس کوشکست

دُاكْرُماجزاده ابوالخِرْجُرزيرگ نشوى تقاريو

دیکر مخلوق سے داد و تحسین وصول کرتے ہیں لیکن ہائے افسوس' عصدا و رخضب کے اکھاڑے' میں نفس کو شکست دیکر اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے اور خالق کا نئات سے دادوصول کرنے کا انہیں کبھی خیال تک نہیں آیا۔

صفت حلم کی فضیلت اور اہمیت کے لئے صرف اتنا کہد دینا کافی ہے کہ قرآن میں متعدد باراللہ تعالی نے اس صفت حسنہ سے خود اینے آپ کومتصف فرمایا اورتمام انبیاء واولیاءغرض اینے تمام محبوبوں کواس صفت سے حصد وافرنصیب فرمایا اوراینے حبیب دو جہاں کے والی سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ دسلم کواییا ' ' حطم' ' عطاء فر مایا کہ اپنامظبراتم بنادیا اسلئے کہ اسکے ملم کی شان سے ہے کہ اسکی مخلوق جوزندگی کے ایک ایک سانس میں اسکی منت کش احسان ہے وہ ہرونت اسکی نا فر مانی کر کے اس کے غضب کو دعوت دیتی ہے کیکن اس کے باوجود اس خالتی و مالک کی طرف سے مجھی اٹے انقام نہیں لیا جاتا اور جسطرح اسکے دوستوں کیلیے رزق بھیجتا ہے اسہی طرح اسکے دشمنوں کے لئے بھی رزق کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں دنیا کی ہر آ سائش ان کومہیا ہوتی ہے اور قدرت کے باوجودان سے بھی انتقام نہیں لیا جاتا خدا کی اس صفت حلم کاعظیم جلوه اسکے حبیب صلی الله علیه وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں اسہی طرح جگمگاتا ہوانظر آتا ہے۔

طائف کے بازاروں میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر پھر برسائے گے، طعن وتشدع کے تیر چھیکھے گئے کفار کہ نے آپ کو کسی کسی اڈیتیں پہنچا کیں ، کسی گالیاں دیں ، تو جھی جمے پر نجاشیں ڈالیں ، کبھی راتے میں کا نے بچھائے ، تو بھی گلے میں پھنداڈ الا ، کبھی جا دوگر کہا، تو بھی پاگل بتایا ، حق کہ آپ کی پیاری زوجہ محترب پھنداڈ الا ، کبھی جا دوگر کہا، تو بھی پاگل بتایا ، حق کہ آپ کی پیاری زوجہ محترب

دُاكِرْ ماجزاده الدالد الدالد

عا ئشرصد يقدرضي الله عنها پرتهمتيں لگائي گئيں، بيا يك اپيا دنت تھا كه بزے سے بڑا حلیم انسان بھی اس وقت غصہ سے بے قابو ہو جاتا لیکن اس پیکر حکم و ہر دباری نے خون کا گھونٹ پی کر ان کے لئے دعا ئیں کیس اور قدرت کے باو جود بھی کسی ہے انتقام ندلیا حالانکه طاقت وقدرت کابی عالم تفا که اگرآپ کی زبان سے صرف دو لفظ بھی ان دشمنوں کی بددعا کے لئے نکل جاتے تو اکل بستیوں کی بستیاں جاہ ہوجا تیں ،اوران کے نام ونشان تک مٹ جاتے لیکن آپ نے حکم کا مظاہرہ فرما کر امت مسلمہ کو بیسبق دے دیا کہ خداکے یہاں محبوب بننے کا راستہ یہی ہے کہ انسان اییے جانی دشنوں سے درگز ر کرجائے اور قدرت و طاقت کے باوجود انقام نہ یے درحلم'' کے بارے میں پرانے دانشوروں نے بھی بڑی پیاری ہاتیں کہی ہیں چنا نچہ لکھا ہے کہ ایک روز نوشیروال نے ابوذر تمبر سے پوچھا کہ حکم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ انسان کے جتنے اعتصاد رعمہ خصائل میں حلم ان کی جان اور ان کا المح لیمن نمک ہےاور دلیل بید دی کدا گرحلم کوالٹا کر کے پڑھا جائے تو ملح بن جاتا ہے جس کے معنی نمک کے ہیں لہذا جس طرح بغیر نمک کے کی کھانے میں مزہ نہیں ای طرح بغیر حلم کے کسی خلق میں جمال نہیں۔

## خوش خلقی

مدیث یاک میں آیا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم اوین کی کیا تعریف ہے ؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے جواب ميں فرمايا كه'' خوش خلقی اور اچھی عا دت'' اس نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے اسکویہی جواب عطافرمایا اسطرح کئی بارحضور کے دائیں بائیں آکر پھروہ یہی سوال د ہرا تار ہااور آنخضرت صلی الله علیه وسلم مسلسل یہی جواب عنایت فرماتے رہے (مكاشفة القلوب للا مغز الى ص ١١٤) اس مديث سے خوش خلقي اور اچھي عادت كي اسلام میں اہمیت کا انداز ہ ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے دین کی تعریف میں صرف اور صرف خوش خلقی کا ذکر فرما کر گویا اشارہ کر دیا کہ ہمارے ندہب کی جان اور ہمارے دین وملت کی روح یہی خوش خلقی ہے ، اگر کو کی شخص اینے ہم نشین کیماتھ اچھے برتا دُاورعدہ اخلاق کیماتھ پیش آئے تواسکی تمام عبادات اور دوسری نکیاں بھی مقبول میں ورندا کی حیثیت ایک بےروح جسم اور ایک بے جاں قالب کی س ہے جسکی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں۔

یمی وجہ ہے کہ جب سرکاررسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو ہوی متی ، پر ہیزگار اور شب زندہ دارتھی لیکن اپنی بداخلاتی اور ترش ردئی کے باعث اپنے جسابوں کو بہت ناخوش رکھتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسکی تمام عبادتیں رائیگاں گئیں اسکی بدخلتی اسکے اچھے اعمال کواسطر تر خراب

مؤنبر (79)

دُاكِرْماجزاده ابوالخيرْمُرزيرك نشرى تقارير

کرر ہی ہے جسطر ح سمر کہ شہد کوخراب کر دیتا ہے پھر فر مایا کہ وہ جنت کی بہاروں ہے لطف اندوزنه ہوسکے گی۔ ( ادب المفرد بخاری باب من لا یو ذی جارہ )۔ بہر حال خوش خلقی اور خندہ جمینی کی عادت انسان کے اعمال اور عبادات کو جہاں بارگاہ الٰبی میں مقبول بنادیتی ہے وہاں خود انسان کویہی خداادر اسکے بندوں کی نگاہ میں معزز ، مکرم اور مقبول و منظور بنادیتی ہے بلکہ یوں کہے کہ اسکی بدولت انسان مخلوق خدا کواپنا گرویده کرلیتا ہے اور پھر وہ ایک ایباعظیم حکمراں اور فر مانر دا ہوجا تا ہے، کہ جسکی حکومت انسانوں کی گر دنوں پڑئیں بلکہ دلوں پر ہوتی ہے ، تاریخ شاہر ہے کہ جب اس صاحب طلق عظیم اعلی مرتبت صلی الله علیه وسلم نے صدائے تو حید بلند کی تو ہرطرف سے دشنی وعداوت اور نفرت و حقارت کے شعلے بھڑک اٹھے لیکن اسونٹ آپکا یہی خلق عظیم بھاجس نے نفرت وحقارت کے دمجتے ہوئے انگاروں کوانس ومحبت کے پھؤلوں میں بدل دیا اور وہ جہنم زارمعاشرہ دیکھتے ہی دیکھتے جن زار بن گیا اور برسلسلہ بہیں ختم نہیں ہوا بلکہ عرب کے بدؤوں اوروحشیوں نے اسہی خوش خلتی اور اخلاق حسنہ کا آپ سے درس کیکر اسکے ذریعیہ دنیا کی بڑی بڑی اقوام کواپناز ریکیس کرلپااوراسہی اخلاق حسنہ کی کرشمہ سمازی تھی کہ اسلام کا ڈ نکہ تمام عالم میں بج گلیا۔

لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تکواروں اور ہتھیار کے ذریعے پھیلا میں کہتا ہوں

کہ ہاں ہتھیاروں کے ذریعے پھیلالیکن وہ ہتھیارلو ہے یا پیتل کے نہیں تھے بلکہ وہ
اخلاق حسنہ اور اعلیٰ کر دار کے ہتھیارتھے ، اور ہاں اخلاق جمیلہ کے ہتھیاروں میں
خدانے وہ طاقت رکھی ہے کہ جب بھی بیاستعال کے جاتے ہیں ولوں کی دنیابدل
خدانے وہ طاقت رکھی ہے کہ جب بھی بیاستعال کے جاتے ہیں ولوں کی دنیابدل
مذانے وہ طاقت رکھی ہے کہ جب بھی بیاستعال کے جاتے ہیں ولوں کی دنیابدل

کے رکھ دیتے ہیں کسی فارسی شاعر نے خوب کہا۔

مه - ہے کہ می ارمث کمی بود بر را ق وف مرارات وال شاختین تو آن ساخست کارے بدنر میں چذاں کہ در مرتو وال یہ تینغ وسیال ساختین

یعنی اگر تنہیں کوئی مشکل ہے مشکل مہم آپڑے تواس کوخوش خلقی اور رفق وزی سے طل کیا تو وہ آسان ہو جائیگی کیونکہ ٹری اور خوش خلقی ہے وہ وہ کام ہوجاتے ہیں جو تینج وسناں اور تیروشمشیر ہے بھی نہیں ہو سکتے ۔ یہی وجہ ہے کہ اشاعت اسلام کامشکل ترین کام آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاقی مظاہرہ کے باعث آسان ہوتا چلا گیا اورحضور صلی الله علیه وسلم کے وہ اعلٰی اخلاق کیا تھے اسکی اید جھک ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے اس قول میں نظر آتی ہے کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے کبھی کسی کی دل تھنی نہیں فر مائی تھی حتی کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ استخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی کی کوئی بات ٹا گوار گزری تو آپ نے اس ہے اس نا گواری کا اظہار اس مخص کے سامنے نہیں فرمایا کہیں اسکا دل ندون خائے۔ (شاکل التر فدی بیان اخلاق)۔اس سے اندازہ ہو تمکتا ہے کہ آ پ کوقلوب کی رنجیدگی اور دلوں کی تکھیس کا کتنا خیال تھا آج اپنی بدا خلاتی کے باعث دلول کوایذاء دینا اور تلوب کورنجیده کرنا ایک تھیل بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہارامعاشرہ رُوبزوال ہےاللہ تعالیٰ ہمیں اچھےاخلاق اورخوش خلقی کیساتھ رہے کی

توفیق عطا فر مائے۔

را العالم المراجز اده الوالخ بي في الشوى تقاديو مؤنر (81)

### صحبت بدسے اجتناب

آنخضرت سرور کا نئات صلی الله علیه وسلم کا ارشا دمبارک ہے کہ جب دین کے دو بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ان کی مثال دو ہاتھوں کی ہوتی ہے کہ ان میں سے ہرایک دوسر ہے کو دھوتا ہے۔آپ کے اس ارشاد یا ک کا مقصد اور مطلب ہیہ ہے کہ صحیح معنی میں دوست وہی ہوتے ہیں جن کی معیت وصحبت میں انسان فاسر نظریات، برے عقائد و خیالات اور خراب سیرت و کر دار سے یاک ہوجائے اور ا پھے اخلاق و عادات اورعمدہ نظریات واوصاف سے متصف ہوتا چلا جائے ، اس کے رفیق اور دوسہ کا وجود اور اس کی محبت ومعیت اس کے لئے آب حیات ہوجو اس کے اوصاف رذیلہ کو دھوکر اوصاف حمیدہ سے اس کو آ راستہ و پیراستہ کر دے، حقیقت میں ایسے ہی لوگ دوست کہلانے کے قابل بھی ہیں۔اس کے برخلاف وہ لوگ یا وہ نام نہا د دوست جن کے پاس بیٹھ کر بچائے اچھی عادات حاصل ہونے کے رہی سہی اچھی خصلتیں اور عاد تیں بھی ختم اور فنا ہوجا ئیں ان کو دوست کہنا بھی '' دوستی'' کے لفظ کی تو ہین ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دو دوستوں کو د د ہاتھوں سے تشبیہ دے کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ دوست حقیقت میں وہ ہی ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر بری عادتیں دھل جائیں اور مٹ جائیں بالکل اس طرح جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے میل اور گندگی کو دھو کر اس کو پاک اور صاف کردیتا ہے۔

دراصل تتمير كردار مين ' محبت' ' كوبهت بوي ابميت حاصل ہے، انسان

دُ اکْرُ صَاجِزاده الوالْخِرْ جُرْدِيرِ كَا نَ**شْرِي تَقَارِينِ** مِنْ رِيْرِ (82)

صحبت کے افرات سے متاثر ہوئے بغیر نمیں رہ سکتا ، اگر اس کے اجھے ساتھی ہیں تو ان کے عمدہ خیالات اور عادات کا اس میں ضرور اثر آئے گا اور اگر خدانخو استہ بروں کی صحبت میسرآ گئی تو لا محالہ ان کے برے اثر ات بھی اس برضرور اثر انداز ہونئے اگر چہ خواہ وہ کتنا ہی مختلد ، بررگ و دانا ہو، بڑھا لکھا اور تعلیم یا فتہ ہوا گر اس کو بری صحبتیں ملی ہوئی ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ سید ھے راستے سے بھٹک کر گر بہری صحبتیں کے صحراء ، بی بھٹک جائے گا اور اپنی زندگی کو بربا دکر بیٹھے گا ۔ بہی وجہ کم ام بری محبتوں سے اجتنا ہے ، کرنے اور اچھی صحبتوں کو اختیار کرنے کی بری کا میں بری صحبتوں سے اجتنا ہے ، کرنے اور اچھی صحبتوں کو اختیار کرنے کی بری تا کیدیں کی ہیں ۔

صحبت تو وہ چیز ہے کہ بے جان چیز ہیں بھی جس کے باعث متاثر ہوجاتی ہیں تو پھرائیان جواشرف المخلوقات ہے دہ کیوں نہ 'صحبت' کے اثر ات سے متاثر ہوگا، شخ سعدی نے اس کی بری خوبصورت مثال دی اور فر مایا کہ ایک روز میں نے ایک ' دمئی' کو دیکھا کہ اس میں سے مشک وغبر کی خوشبو کیں اٹھ رہی تھیں، میں نے اس سے پو چھا کہ ' دمئی' مجھے اپنی آ تکھوں پر یقین نہیں آتا کہ تو ' دمئی' ہے یا مشک اس سے پو چھا کہ ' دمئی' کہ میں تو وہ ہی مٹی ہوں جس کو وگ اپنے پاؤں سلے وغبر کی ڈی ہے، اس نے کہا کہ میں تو وہ ہی مٹی ہوں جس کو وگ اپنے پاؤں سلے روند دیتے ہیں، سعد ر نے کہا کہ پھر تیرے اندر سے مبک اور خشبو کہاں سے آئی ہے، اس نے جواب دیا کہ بیصد تھ ہے بھولوں کی معیت کا، کو تکہ بند کھے میں بھولوں کی معیت کی وجہ سے برے اندر بھی بھولوں کی طرح مبک رہی ہول

شونبر (83) سونبر کانش**وی نشاری** سونبر (83)

#### جمال ہم نثیں درمن اثر کر د وگر ندمن ہماں خاکم کہ مستم

بہر حال شخ سعدی کا مقصد ہیہ ہے کہ وہ مٹی چولوں کی چند کھوں کی صحبت اختیار کرتی ہے تو اس کی خوشبو سے متصف ہو کر مہلے لگتی ہے اگر ہم خاک کے پتلے بھی اجھے اخلاق و عادات کے پھولوں سے مہلے ہوئے راستوں کے پاس بیٹیس گے تو ہم بھی ان کے اخلاق سے متصف ہو کر مہلے چلے جا کیں گے اور بید معاشرہ جو گے تو ہم بھی ان کے اخلاق سے متصف ہو کر مہلے چلے جا کیں گے اور بید معاشرہ جو برے عادات اور اخلاق کی وجہ سے کرب اور بے چینی سے دوچار ہے اس کو کما نیت اور سکون حاصل ہو جائے گا اور انس و محبت کی ہواؤں سے ساری فضا کر بہار ہو جائے گا۔

مندرجہ بالا حدیث سے ایک اور چیز کا بھی پہتہ پل گیا وہ یہ کہ ہاتھ کا کام دھونے کا ہے اور آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم نے دوست کو ہاتھ سے تشبیہ دی ہے لہٰذا دوست کا کام بیہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی اور رفیق کے عیوب اور برائیوں پر نظر رکھے، اس کی غلطیوں اور برائیوں پر اس کو آگاہ کرتا رہے اور ادھر دوسرے دوست کو بھی یہ چاہئے کہ وہ اس غلطی کا اقر ارکرے ، اپنی انا یا ہے عزتی کا مسئلہ بنا کر خواہ مخواہ غفبناک نہ ہواور نہ ہے دھر فی کا مظاہرہ کرے بلکہ شکریہ کے ساتھ اس کے شکوہ کو قبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اس عیب کو اپنے اندر سے قبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اس عیب کو اپنے اندر سے تبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اس عیب کو اپنے اندر سے تبول کرتے ہوئے ایکن اور اس عیب کو اپنے اندر سے تبول کرتے ہوئے ایکن اور اس عیب کو اپنے اندر سے تبول کرتے ہوئے ایکن اصلاح کی کوشش کرے اور اس عیب کو اپنے اندر سے تبول کرتے ہوئے ایکن اس کا دور اس عیب کو اپنے اندر سے تبول کو اپنے اندر سے تبولے کی اس میں دو اپنے اندر اس میں میں دونہ ہو جائے۔

سے میں سروب، وہ ہے۔

اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کی شخص کوکوئی ہدایت کی بات بنا دی جائے یا

اس کے کی عیب اور برائی سے اس کوروکا جائے تو اس قدر غصہ ہوجا تا ہے جیسے اس

ذائر ماجزادہ اوالخیر محرز دیرکی نشوی تقاریو

کی ماں بہن کوکوئی گائی دے دی ہوتی کہ بعض تو آستینیں چڑھا کر مارنے کے لئے آمادہ ہوجاتے ہیں اس طرح معاشرے کی جسی اصلاح نہیں ہوسکتی، معاشرے کی اصلاح کا بہترین طریقہ ہیہ ہے کہ ہر شخص خودا پنے عیوب پر نظر رکھے، اپنی برائیوں اور کوتا ہیوں کوڈھونڈ ڈھونڈ کران کی اصلاح کرتا رہے ایسے ہیں اگر کوئی دوسرااس کے کسی عیب کی نشاندہی کردی تو اس کا ممنون اور شکر گزار ہو کہ اس دوست نے مجھے ایک ایسی اخلاقی گندگی کی طرف توجہ دلا دی جس کے باعث میں خالق اور محملی کا خاص سے لئے قابل نفرت بن گیا تھا اور میری نگاہ سے اب تک وہ چیز پوشیدہ محملی تھی۔

مغزر (85)

' حیاء' ایمانی صفات اور کمالات میں سے وہ اہم کمال اور وصف ہے جسکے
بغیر مومن اور مسلم ہونے کا تصور قطعا نا کھل ہے، چنا نچے اسر آس حضرت ردی فداہ صلی
الشعلیہ وسلم کا بیار شادمبارک شاہد ہے کہ "المصیاء شعبة من الایسمان" رضح
بخاری باب الایمان) کہ حیاء ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن
کا مل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اسکے دل میں حیاء نہ ہواسلئے کہ بیرہ بنیادی اور اسماس
وصف اور صفت ہے جو بہت ہی ہرائیوں کورو کئے کا اور بہت ہی اچھائیوں کے اختیار
کرنے کا سبب بنتی ہے اگر کسی کا قلب صبح معنوں میں حیاء کے جذبات سے لبریز ہے
تو وہ بھی کسی فحاش اور عریانی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ وہ بھی اپنے کسی مسلمان بھائی
کود غااور دھو کہیں دیگا، وہ بھی شجارت یا لین دین میں ہدیا نتی اور گڑ ہونہیں کریگا، وہ
کود غااور دھو کہیں دیگا، وہ بھی شجارت یا لین دین میں ہددیا نتی اور گڑ ہونہیں کریگا، وہ
کبھی رقص اور سرود کی محفلیں سجا کر اور اسمیں غیر شرعی افعال کر کے لوگوں کے دین،

ہاں اگر خدانخواستہ اسے قلب سے بیشرم وحیاء کاوصف زائل ہوگیا تو پھر جریدے کا وصف زائل ہوگیا تو پھر جریدے سے براکام وہ باسانی کرگر ریگا انہی لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پرارشا دفر مایا کہ "اذاف اللہ للہ علیاء فافعل ماشئت" (صحح بخاری کتاب الا دب باب اذالم سنح ) کہ جب تیرے اندر سے حیاء ختم ہوگئ تواب جو جی حتاب الا دب باب اذالم سنح ) کہ جب تیرے اندر سے حیاء ختم ہوگئ تواب جو جی جا ہے کراب کوئی چیز الی تہیں جو تیجے گنا ہوں اور برائیوں سے بازر کھ سکے اب تیجے جو نے اور سنے کے اڈوں کی طرف جانا بھی آسان ہوجائیگا ، فحاش اور بدمواش کے جو نے اور سنے کے اڈوں کی طرف جانا بھی آسان ہوجائیگا ، فحاش اور بدمواش کے اڈوں کے چکر لگانے میں بھی تیجے کوئی عارفہ ہوگی ، سفا کی اور خون ریزی کا بازارگرم اڈوں کے چکر لگانے میں بھی تیجے کوئی عارفہ ہوگی ، سفا کی اور خون ریزی کا بازارگرم وزائر ماجزادہ ابراخی فی نشوی مقادید

کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہوگی ، اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں کوایڈ ۔ نے اورا نکے شیشہ دلوں کوتو ژنے میں بھی کوئی بات نہ ہوگی ، اسلئے کہان سب برائیوں سے رو کئے والی تیرےا ندرا یک صفت حیائے تھی وہ ختم ہوگئی۔

تو سب کچھٹم ہوگیا اور اگروہ صفت باقی ہے تو نہ صرف بید کہ اس صفت حیاء وشرم کے سبب وہ بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے گنا ہوں سے بچتا چلا جائیگا بلکہ طاعات اور عبادات کی طرف اس کادل کھنچتا چلا جائے گا، اور وہ خدا کا ایک مطبع اور فرما نبر داربندہ بن کردارین کی کامیا بیوں اور کا مراثیوں سے ہمکنا رہوجائیگا۔

لپڈا ہمیں چاہئے کہ ہم اس عظیم اورا ہم ایمانی وصف کوحاصل کرنے اورنیکیوں کی جڑ کواپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تا کدا سکے سبب خود بخو د برائیوں سے بچتے چلے جائیں،اوراچھائیوں سے متصف ہوتے چلے جائیں اوراس صفت کواینے اندر کسطرح پیدا کیا جائے اسکے متعلق مشہور تصوف کے امام حضرت عبنیر بغدادی کا ارشاد ملاحظہ فرمائے کہ آپ ہے کس نے جب دیاء کے متعلق دریافت کیاتو آپ نے فرمایا کہ آدی کو جائے کہ وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ان بے شار انعامات اورا حسانات کو یا دکرے، جواسپراللدتعالی نے فرمائے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی تقاصر اور کوتا ہیوں کویا دکرے اورا نکامشاہرہ کرے جب بید دنوں چیزیں اسکے سامنے آئیں گی تو اسکے دل میں خود بخو د ایک حالت پیدا ہوجائے گی آسہی حالت کا نام' دیاء' ہے اور جب بیصفت اس کے اندر پیدا موجائے گی تو پھر درجہ اسکی حفاظت کا آتا ہے، اور اسکی حفاظت کا طریقہ یہ ہے كه أن اعمال ، اقوال ، اور افعال ع حتى الامكان يربيز كرے جوحياء كى زيوركوريره ریزہ کردیتے ہیں مثلافخش کلامی بخش گوئی ،گندے اور بے ہودہ رسائل اور کتابوں کے مطالعه اوراس فتم کی مناظر کی دیداوراس فتم کی صحبت ہے اجتناب کیا جائے۔

Marfat.com

ڈاکٹر صاحبز ادوالوالخیرمحمرز ہر کی ن**نشر کی نتقاد س** 

منزنم (87)

### امانت وديانت

آخضرت روی فداه صلی الله علیه وسلم کاار شادمبارک ہے کہ " لااید مان المدن لاامانة له "( کنز العمال ۲۳ ص ۱- بحواله طبر انی بیعی ) یعن جس کے یاس امانت و دیا نت نہیں گویا اسکے پاس ایمان ہی نہیں ۔ بید حدیث ایک غیرا مین فخص سے ایمان کی فئی کر کے امانت داری کی ایمیت کوا جا گر کر رہی ہے اور کیوں نہ ہواسلئے کہ امانت اور دیا نت کا تعلق انسان کی حیات کے تمام اہم ترین شعبوں سے ہواسلئے کہ امانت اور دیا نت کا تعلق انسان کی حیات کے تمام اہم ترین شعبوں سے ہے۔ ایک مسلمان اگر امانت داری کی عمره صفت کو اپنائے تو وہ معاشرہ کا نہ صرف ہے کہ ایک بہترین فردین جائیگا بلکہ خدااور اس کے رسول کے یہاں بھی اس کا مرتبہ بیندر ہوتا جلا حائے گا۔

اسلے کہ امانت داری کا تعلق صرف ہونے پینے کے لین دین تک محدود نہیں بلکہ اسکا مفہوم بڑی ہمہ گروسعت کا حامل ہے جوعبادات سے لیکر معاملات تک کوشامل ہے مثلا سے ہماری زندگی اور سے ہماراجہم خاکی اللہ کی ایک امانت ہے جواس نے ہم کو مجھ مدت کے لئے عطافر مائی ہے۔ اب سے ہمارافرض ہے کہ ہم اس امانت کو امانت دینے والے فالک اور رب کے کہنے کے مطابق رکھیں اور اسکی مرضی کے مطابق اسکواستعال کریں اگر ہم نے الیانہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی مثلا سے ہماری آئکھیں اسکی امانت ہیں اور سے اس کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی مثلا سے ہماری آئکھیں اسکی امانت ہیں اور سے اسکے ہمکودی گئی ہیں کران سے ہم اسکے آثار قدرت کا مشاہدہ کر کے اسپنے لیتین اسکے ہمکودی گئی ہیں کران سے ہم اسکے آثار قدرت کا مشاہدہ کر کے اسپنے لیتین

داكر صاحراده الوالخير فحرزبيركي نشوى تقاديو

اوران پرعمل کریں ،اگر ہم نے ان کو قرآن وحدیث یا دیگر علوم کے پڑھنے میں استعال کرنے کے جائے گذے ، لغو یا فخش مضامین ، رسائل ، جرائد یا کتابیں وغیرہ پڑھنے میں صرف کیا تو سجھ لیجئے کہ ہم نے اس کی امانت میں خیانت کرکے گناہ کا ارتکاب کیا ۔ اسبی طرح کان اسکی امانت ہیں ، انکواچی اچھی باتوں کے سننے میں لگانا چاہئے ، زبان بھی اس کی امانت ہے ، اسکو اللہ اور اسکے رسول اور اسکے موبوں کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھا جائے ، دست وبازو بھی اس ہی کی امانت ہیں جن کواسکے مالک کی مرضی کے مطابق مخلوق خداکی نفع رسانی میں لگایا جائے لہذا اگر کسی نے زبان سے کسی کو گالی دی یا ایسی بات بھی کردی جس سے اسکاول دکھ گیا ، جھوٹ بولا یا کسی کی فیبت اور برگوئی کی تو گویا اس نے امانت میں خیانت کی ۔ اسبی طرح کان سے کسی کی برائی سنی یا ہے تکی لغواد رفش با تیں سنیں اور ہا تھ کے ۔ اسبی طرح کان سے کسی کی برائی سنی یا ہے تکی لغواد رفش با تیں سنیں اور ہا تھ سے کسی خض کو ایڈ ادی تو گویا و کی جو گویا و نے جرم کا مرتکب ہوا۔

اورصوفیاء کرام تو ہوئی پیاری بات فرماتے ہیں: کہ دل بھی اسکی امانت ہے لہذا اسمیں بھی اسہی خالق و مالک اورا سے رسول کی محبت کے سواسی غیر کی محبت نہیں ہونی چاہئے ،اگر ہوئی تو امانت میں خیانت ہونے کے باعث اسکاایمان کامل ندر ہا اسہی لئے ایک حدیث میں آنخضرت کا صاف ارشاد ہے کہ اسوقت تک کوئی متومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسکوا سکے ماں باپ اولا دغرض تمام لوگوں ہے ذیا دمجوب نہ ہوجاؤں۔ (صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان) بہر حال امانت کا وسیع مفہوم ہے اور مندرجہ بالامفہوم کے علاوہ اسکااطلاق اور بھی چند امور پر آتا ہے جن میں سے بہت سے احادیث کے علاوہ اسکااطلاق اور بھی چند امور پر آتا ہے جن میں سے بہت سے احادیث

دُاكِرُماجِزاده ابوالخيرمِرزبرِكِ نشرى نقاد مو

مزنه (89)

ے ثابت ہیں۔ مثلاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیجا تا ہے دراصل اسکوامانت سپر دکی جاتی ہے۔ (ادب المفرد بخاری باب المنظار مؤمن) اسکا مطلب ہے کہ اگر کوئی تم سے مشورہ لے تواسکی بات اڑاتے نہ پھروہ اسکاراز فاش نہ کرو کہ بیدراز بھی تمہارے پاس اس کی امانت ہے، اگر کمی کی کوؤئی چیز تمہارے پاس ہے تواسکا جول کا توں مالک کوواپس کر تا بھی امانت ہے، اگر کمی نے آپ سے کوئی مشورہ ما نگا تو اسکو سیح مشورہ دینا بھی امانت ہے ۔ اگر کوئی کسی نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا تو اسکو سیح مشورہ دینا بھی امانت ہی پوری بیری ۔ اگر کوئی کسی کا نوکر یا ملازم ہے تو اسکوا پی ڈیوٹی پوری پورے وقت میں پوری شنہ ہی کہن لہ امانت ہیں امانت داری میں شار کیا جائیگا اسہی طرح حکام کیلئے یہ دعا یا بمنز لہ امانت ہیں ائے دکھ سکھ کا خیال رکھنا اللہ کی ایک عظیم امانت کا پاس کرنا ہوگا جبی ذمہ داری اللہ نے تم پر ڈائی ہے۔

#### تقوے کےفوائد

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا ما نگا کرتے تھے کہ 'اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا،
تقوے کا، پاکدامنی اور غنی کا (جامع الترفدی ابواب الدعوات ص ۲۰۸) اس سے معلوم ہوا کہ ' تقویٰ 'بڑی اہم اور عظیم چیز ہے کیونکہ خود نبی رو ف ورجیم اس کو خدا کی بارگاہ سے دعا نمیں ما نگ کر طلب کررہے ہیں۔ ظاہر ہے جس چیز کو مصطفیٰ خدا کی بارگاہ سے دعا نمیں گوہ چیز بہت ہی فیتی اور گراں ہوگی، بشار فوائد اور ثمرات سے مالا مال ہوگی، اس لئے بے کاراور بے فائدہ چیز تو حضور کبھی ما نگ نہیں سے جہا ضمنا سے جسے تھیں کہ تقوے کے کیا معنی ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے۔
سجھتے چلیس کہ تقوے کے کیا معنی ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہے۔

دراصل تقوے کے لغوی معنی '' بیجے'' کے ہیں اور اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں انبان خدا کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے نفس کو ہراس اقدام سے بیچائے اور محفوظ رکھے جوخدا کی نا راضگی کا سب ہو۔ یہ ایک ایباعا مفہوم ہے جو انبان کے تمام شعبہ ہائے زندگی پر محیط ہے، خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، تجارت ہو، امور خانہ داری ہو، مکی معاملات ہوں یا بین الاقوامی تعلقات ہوں خرض ہر قتم کے دینی اور دنیوی امور کو خدا اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلانے کانام تقویٰ ہے۔ لہذا انبان کی زندگی کا کوئی لیح تقوے سے با ہر نہیں ہوسکتی، اس لئے قرآن میں ' تقوے' کولباس کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے فر مایا گیا ہوسکتی، اس لئے قرآن میں ' تقوے' کولباس کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے فر مایا گیا

کہ' ولباس التقوی ذالک خیر''کرتقوے کالباس سب سے اچھالباس ہوتو تقوے کو یہاں لباس سے ای لئے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح انسان طاہری لباس سے بھی یا ہرنہیں ہوسکتا، ای طرح'' تقویٰ''جواس کے لئے معنوی لباس ہے اس سے بھی وہ کبھی یا ہرنہیں ہوسکتا۔'

' تقویٰ'' حاصل کرنے والے انسان کو دنیا اور آخرت کے بے شار فوائد د اصل ہوتے ہیں۔ دنیاوی فو اکدتویہ ہیں کہ جب وہ خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا تو نه صرف بید که اس کی زندگی خوشگوارگز رے گی بلکه اس کے ساتھی اور دوست، اس کے ہمسائے اور پڑوی بھی اس سے فرحت اور سکون یا کمیں گے اور پھر جب معاشرے کا ہر فر دتقوے والا بن جائے گا تو پورا معاشر ہ سکون اور طما نیت کا گہوارہ بنتا چلا جائے گا۔ پھروہ انیا یا کیزہ معاشرہ ہوگا جہاں چوری کا ڈر ہوگا نہ ڈاکے کا، نہ فتنہ و فساد کا خوف ہوگا <sup>3</sup> قتل و قال کا، نہ عز توں کے للنے کی فکر ہوگی نہ عفتوں کے تار تار ہونے کی بلکہ ہر شخص تقوے کے باعث ایک دوسرے کا ہمدر دو نمگسار معین و مد دگار بن جائے گا۔ دنیاوی فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ په بھی حاصل ہوگا کہ اس تبقی انسان کی تمام مشکلیں اور مصیبتیں آسان ہوتی چلی جاكيس كاس ليح كقرآن كارشاد ب فالله ولى المتقين "كالشتقوك والول كا دوست ہے، تو جب وہ كا ئنات كارب، وہ احكم الحاكمين اس كا دوست بن گیا پھر بھلا اس کے لئے کوئی مشکل با تی رہ سکتی ہے۔

اخروی فوائد میں متنی کوایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ جنت اور جنت کی تمام نعتیں اس دن اس کے لئے ہونگی، چنا نچہ قرآن کا واضح اعلان ہے کہ "ان دائز ساجزادہ ابدالجیرفرز بیرکی نشوی تقاریع

N. C. .

المتقين في جنات ونعيم" كهب شك تقودا لباغول اورنعتول میں گھرے ہوئے ہونگے ،ادر کھرایک سے مسلمان کے لئے جنتوں کی کیا حقیقت ے؟اس کے لئے تو سب سے بڑی چیز خدا کی رضا اور خوشنودی ہے،تمام کام اس لئے كرتا ہے تاكداس كارب اس سے خوش ہوجائے ، اب خداكى طرف سے بھى اس كے لئے خوشخرى سنادى جاتى ہے كه "فان الله يحب المتقين كربيتك متقین لینی تقوے والوں سے اللہ محبت کرنا ہے۔اس سے ہڑھ کرایک مومن کے لئے اور کیا خوشخری ہوگی کہ خدانے اس کواپنا محبوب بنالیا ہے۔ یوں مجھے لیجئے کہاس کی تمام نعتوں کا صلال گیا، خدا کی رضااور خوشنو دی کیا ملی آج اس کو دونوں جہاں کی دولتیں مل گئیں۔اور پھر یمی نہیں کہ صرف خداکی محبت اس کومل گئ بلکہ خدا کے محبوب بن جانے کا پیاٹر ہوتا ہے کہ چرخدا کے تمام بندے اس سے محبت کرنے لکتے ہیں، مخلوق خدا کے قلوب اس کی عقیدت اور محبت کے جذبات سے لبریز ہوجاتے ہیں۔

اور یہ میں نہیں کہدر ہا بلکہ روی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے کہ جب اللہ اپنے کی بند نے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اپنے مقرب فرشتے جبرئیل سے فرما تا ہے کہ اے جبرئیل! مجھے فال ں بندے سے محبت ہوگئ ہے تو بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسانوں میں اعلان کردیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ کو محبت کرنے لگتے ہیں اور آسانوں میں اعلان کردیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ کو محبت ہے ،اے آسان والوتم بھی اس سے محبت کردیے تا میں اور پھرز مین پراس بندے ک

دُاكِمْ صاحبرُ ادوالوالخير محرز بيركي ن**نشوي نتفاد مد** 

مزنر (93)

مقبولیت رکھ دی جاتی ہے جس کے باعث بندگان خدا کے دل خود بخو داس کی طرف تھنچ چلے آتے ہیں۔ طرف تھنچ چلے آتے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ خواجہ نقشبند، حضرت امام ربانی، حضرت شخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید شخ شکر، حضرت داتا گئج

جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید گئج شکر، حضرت دا تا گئج بخش علی ہجو ہری، شاہ عبد اللطیف بھٹائی جیسے ہز رگان دین کے نام کا آج بھی عالم میں ڈ نکائ کر ہاہے، جودلیل ہے اس بات کی کہ خدانے ان کوا پنامحبوب بنالیا تھا۔

دُاكْرُما جزاره ابرالخير مُرزير كي نشرى تقارير (94)

### نماز کی اہمیت

انیان کسی دنیاوی حاتم یابادشاہ کے دربار میں کسی طرح رسائی حاصل كرنے كيليج بے چين وبے قرار رہتا ہے ليكن ذراغور يجئح كەمىلمان كتنے خوش نصیب میں کہ انکوکا ئنات کے رب ، ہا دشاہوں کے با دشاہ ، اس احکم الحا کمین اور رب العلمين كى ہارگاہ بے كس پناہ ميں نما زجيسى عبادت كے ذريعيدن اور رات ميں یا نچ مرتبہ حاضری نصیب ہوجاتی ہے،اور وہ اسکے ذریعہ اپنے رب سے مناجات بھی کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کونما زسب سے زیاد ہمجوب عبادت تھی اور آپ بلال کوا کثر فرمایا کرتے تھے کہ "اقـــــــــم الصلوة يابلال ارحنا بها" (مشكوة بابالقصد في العمل) يعنى اعبلال آ ذان دوتا که بم نماز پڑھکرراحت ومسرت حاصل کریں ،اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کیف وسرت کے ساتھ ساتھ انتہائی خشوع وخضوع کوا ختیار فرماتے تھے کیونکہ جب ادنیٰ ہے کسی دنیاوی حاکم اور با دشاہ کے دربار میں وہاں کی حاضری کے آ داب ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں تو پھر احکم الحا نمین کی بارگاه میں وہاں شایان شان آ داب کا کیوں ندلیاظ رکھاجائے ، یہی وجہ ہے کہ :حضرت عا نشه الصديقه رضى الله تعالى عنباحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي نما زك یوں تصویر کشی فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو گویا آپايه بوجاتے تھے جيسے نہ آپ جم كوجائتے ہوں نہ جم آ پكو (مكاشفة القلوب

ڈاکٹر صاحبز ادہ ابوالخیر محمد زبیر کی **نشری تقاریو** 

ال حدیث میں اس بارگاہ لم یزل کے اندر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حاضری کے شوق اور رغبت کا بیان ہے جبکہ حاضری کے بعد جو آ داب حاضری آپ محوظ رکھتے تھے اسکا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ ایک روز ابوجم نے ایک سیاہ عادر آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پیش کی آپ نے اسکواوڑ ھ کرنماز پڑھی کیکن نماز میں آپ کی توجہ جا در کی خوبصورتی کی طرف ہوگئی تو نماز سے فارغ ہوکر آپ نے فوراوہ چا در اتاردی اور صحابہ سے فرمایا کہ بیر جا در واپس ابوجم کودے دو کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کردیا مجھے توسادی جا در دے دو\_(صیح بخاری کتاب الصلوة جام م) اس صدیث سے جہاں بارگاہ اللی میں حاضری کے آ داب کا پہتہ چلاوہاں یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ دنیا کے وہ تمام کام ،مصر فیتیں ،امور،غرض وہ تمام چیزیں جوتھبارے دل سے خداکی یا دکوختم کر دیں اور تنہیں خداسے غافل کردیں وہ سب تمہارے لئے حرام اور باعث عذاب ہیں اور وہ کام جوتمہیں خداہے غافل نہ کریں بلکہ خداہے ملاویں وہ دنیاوی کام بھی تمہارے لئے باعث رحمت و ثواب بین بلکہ عبادات بین اور نماز بیتو وہ عبادت ب جوخدا کو بھی سب سے زیادہ محبوب بے چنانچہ صدیث میں آتا ہے کہ "اگر خدا کونماز سے زیادہ کوئی اور عبادت محبوب ہوتی نو نرشتوں کواسکے لئے مقرر کرتا حالانکہ ان کے لئے صرف نما ز کے افعال مقرر کئے ہیں لینی کوئی رکوع کرر ہاہے تو کوئی تجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہے اورکوئی بیٹھا ہے۔

مزنبر (96)

یوم الج لین ج کا دن برامبارک اورمسعود دن ہے الله تعالی اس مبارک دن میں اپنے بندوں کواپنے پاس بلا کران پر جوانعا مات واکرا مات کی ہارش کرتا ہے ار کا انداز ہ اس حدیث مبارک سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کیما منع فد کے دن وتوف کرنے والے بندوں پر فخر اور ناز کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ملائکہ دیکھومیرے بندوں کومیرے پاس پراگندہ بال اورغبار آلودہ حالت میں لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہوئے اور گریہ و بکاء کی چینوں سے شور مجاتے ہوئے دور دراز ہے دوڑتے ہوئے آرہے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بنا کراعلان کرتا ہوں کہ میں نے ا بنے ان تمام بندوں کو بخش دیا،ان کے تمام گنا ہوں کومعاف کردیا فرشتے عرض کریں گے کہا ہے رب اس مجمع میں تو فلا ں مر داور فلا ںعورت بھی موجود ہے اللہ تعالی فرمائیگا کہ میں نے ان کوبھی بخش دیا (مشکوۃ باب الوقوف بعرفه) اسپر حضرت ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے ' و هسم قسوم لایشق ہیں جليسهم" كدييفدائي صالح بندے وہ ہوتے ہيں كدانكے ساتھ رہنے والے بھى ترجاتے ہیں، اور النك صدقه میں الى بھى بخشش اور مغفرت ہوجاتى ہے اور مغفرت بھی اس شان کی ہوتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر چہ اسکے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیون نہ ہوں اس روز اس رحیم وکریم کے دریائے رحمت و بخشش میں سب بہتے چلے جائیں گے (طبرانی، ہزاز )اور نہصرف یہ کہاسکے گناہ معاف ہوجاتے ہیں بلکہ اگروہ صدق دل ہے کسی کی سفارش بارگاہ خداوندی میں کرے

مزنر (97)

ڈاکٹرماجز ادوابوالخرمجرز ہر کی نشرے می تنقاد ہے

تواسِطے بھی خدا گناہ معاف فرمادیگا (طبرانی، بزاز ) بیتوان لوگوں کا حال اور ان لوگول کی شان ہے جواسوقت خدا کے مہمان ہوتے ہیں اور حرم شریف کی عفو بارفضاؤں میں سانس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جود ورا فما دہ ، مکہ ومدینہ سے بہت دور دراز علاقے میں ہول لیکن دل میں یا دالہی کی دیپ جلائے اور عشق مصطفیٰ کی تنمع فروزاں کئے ہوئے عفوخداوندی کے امید دار ہوں اور رحمت الہی کے طلبگا رہوں تو خدا کی میکراں رحمت انہیں بھی اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور اسے بھی مژد وُ مغفرت سے سرفراز کر دیا جا تا ہے، لیکن اسکے لئے ایک شرط ہے وہ بیا کہ وہ شخص اپنے آپ کواس دن گناہوں سے محفوظ رکھے چنانچی آنخضرت ردی فداہ صلی الله عليه وسلم في يول بيان فرمايا كه جوفه عمرفه كي دن اين كان آ كلهاورز بان كي حفاظت كريكًا توالله تعالى اسكى مغفرت فرماديكا\_ (مند احمر طبراني ) خداكے بيكران انعامات واکرامات کے مقابلہ میں بیشر طیکوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن افسوس اس مبارک اورمسعود دن کوخدا کی عبادت اور اطاعت میں گز ارنے کے بچائے ہم اسکو لہوولعب اورتسال اور کا ہلی کی نظر کردیتے ہیں ، اگر ہم عزم کرلیں کہ آج کے دن خود کو گنا ہوں سے حتی الا مکان بیا کیں گے ، ندممنو یہ چیز دن کی طرف د کیو کر آنکھ کا گناہ کریں گے ، نہ برائی جخش اور گندی باتوں کو شکرانیخ کانوں کا گناہ کریں گے اور نہ زبان سے کوئی غیبت ، چفل خوری اور جھوٹ وغیرہ بولکرزبان کا گناہ کریں گے توانشاء الله بيدن ندصرف جارے لئے دين ودنيا كى فلاح اور كامراني كادن ہوگا بلكه هارے دوستول اور جم نفول اور جم مجلوں او رجمائيوں كيليے بھى راحت وعافیت ،اورامن ورحمت کا پیغام بن جائیگا۔

د الاستراده الالترمر دير كا نشرى تقارير (98)

# حضرت ليحياعليهالسلام

حضرت ذکر یا علیہ السلام عمر کی اب آخری منزل کو پہنچ کے تھے، بال سفید ہوگئے تھے، کمر جھک گئی تھی، جسم نجیف ونا تو ال ہو گیا تھا، کمر وری اور فقا ہت اس قدر برھ گئی تھی کہ آپ زیادہ چل بھی نہیں سکتے تھے، بس صرف اپنی عبادت گاہ اور بیکل سکتے تھے، بس صرف اپنی عبادت گاہ اور بیکل سک بشکل جاتے اور عبادت کر کے واپس گھر آ جاتے تھے، بیر برط ھا پا اور اس پر زندگ کے ایک اہم غم اور ایک عظیم فکر نے آپ کو اور بھی مضحل کر دیا تھا اور وہ غم بیتھا کہ عمر کے ایک اہم غم اور ایک عظیم فکر نے آپ کو اور بھی مضحل کر دیا تھا اور وہ غم بیتھا کہ عمر کے اس آخری حصے میں آپ ابھی تک بچے سے محروم تھے، آپ کی کوئی نرینہ اولا دنہ تھی ، آپ کو بیات ہمیشہ محرون واشکبار رکھا کرتی تھی کہ اب میر بے بعد کون میر بے اس علم و حکمت کا وارث بڑی گئی کہ اب میر بے بعد کون میر بے اس علم و حکمت کا وارث بڑی گا؟ کون اس طوفان خیز آندھیوں میں علم کو بلندر کھے گا؟ کہذا اس علم و حکمت کا وارث بڑی گا؟ کون اس طوفان خیز آندھیوں میں علم کو بلندر کھے گا؟

اگر چہآپ اپنے ہڑھاپ اور اپنی زوجہ محتر مدکے با نجھ ہونے کے باعث اولا دسے بالکل مایوں ہوگئے تھے لین اب بھی خدا کی رحمت سے ناامید نہ تھے اور بیا امیدان کی اس وقت اور بھی قو می ہوگئ جب انہوں نے ایک روز بیکل میں حضرت مریم علی نیمنا وعلیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو ہڑ ہے تعجب کی ساتھ پوچھا "سامسریم انسی لك هذا؟" اے مریم ہی پھل اس وقت تمہارے پاس سے "سامسریم انسی لك هذا؟" اے مریم ہی پھل اس وقت تمہارے پاس سے آئے ہیں؟ "قالت هو من عندالله" تو انہوں نے جواب دیا کہ بیالتہ کے پاس سے آئے ہیں۔ بیدد کھے کران کی ناامیدی امید میں بدلتی چلی گی اور ان کو یقین ہوگیا سے آئے ہیں۔ بیدد کھے کران کی ناامیدی امید میں بدلتی چلی گی اور ان کو یقین ہوگیا

دُاكْرُماجِزاده الوالخِرْمُ زبرِ كَا نشرى تقارير

کہ جو ذات اس بےموسم میں مریم کو پھل عطاء کر سکتی ہے وہ اس ناامیدی کی حالت میں'' بیٹے'' کی صورت میں ہمیں ٹمر حیات بھی عطاء کر سکتی ہے۔

چنانچہ آپ اسہی وفت یقین کامل کے ساتھ بارگاہ البی میں دعا کے لئے مهروف ہو گئے اور ہاتھ پھیلا کرخداہے یول مانگئے لگے "قبال رب هب لی من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء" المير ميروردگار يحجات فنل سے پا کیزہ اولا دعطاء فرما بلا شہرتو دعا کو سننے والا ہے۔ادھر نبی کے ہاتھ اٹھے ادھر بارگاہ البی میں دعامقول ہوتی چلی گئی،اور جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے عبادت میں مصروف مصے تو خدا کی طرف سے ایک فرشتہ نے آ کرآپ کو خوشخری سنائی کہ آپ کے یہاں ایک لڑکا ہوگا جس کا نام کی ہوگا۔ یہاں سے ہمیں پیسبق ملاکے زندگی کے کل سے مشکل ترین حالات میں بھی ہمیں بھی خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا حاہيء وه جب بموسم پھل لانے پر قادر بے تو نااميدي ميں ہماري اميدي برلانے پر بھی قادر ہے، بیوہ ہی قا در مطلق ہے جو ہررات کی ظلمت اور تاریکی میں سے روشنی ونور کی کرنیں نکالتا ہے، تو وہ ہی جارے غم والم کے ظلمت کدہ میں فرحت و مسرت کی کرنیں بھی بھیرسکتا ہے لہذا ہمیں دنیا کے بڑے سے بڑے فم واندوہ سے پریشان اور متفکرنہیں ہونا چاہئے ، ملکہاس قا در مطلق کے حضور اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہئے کہ وہ ہی پریثان حالوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں پڑشفق ومہر بان ہے اور ان کی دعا دُں کو قبول کرنے والا ہے،اس یقین کے ساتھ اگر ہم نے اسکے حضور دعا کی تو ان شاء اللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی اور جو ہمارے لئے بہتر ہوگا اس ہی کے مطابق نتیجہ ظاہر ہوگا۔

دُاكْرُ صاحِزاده الوالخرْمُرزبيرك نشرى تقارير

الغرض اس فرشتہ نے حضرت یکیٰ علیہ السلام کے والادت کی بشارت بھی دی اور اس نومولود کے بحاس و کمالات کی بھی پیشن گوئی کی جس کو تر آن اپنا الفاظ میں ہوں بیان کرتا ہے "فنادته الملأتكة و هو قائم يصلی فی المحداب ان الله يبشرك بيحيیٰ مصدقا بكلمة من الله وسيدا و حصورا و نبيا من الصالحین" یعنی جب حضرت زکر یا علیہ السلام ججرہ کے اندر نما زیس مشنول سے تو فرشتوں نے آپ کو آواز دی کہ اللہ تجھ کو یکیٰ کی ولادت کی خوشخری منا تا ہے جو شہادت دیگا اللہ کے ایک کلمہ کی ، صاحب مرتبہ اور برگزیدہ ہوگا اور گنا ہوں سے بالکل یا کہ ہوگا اور نیکوکاروں میں سے نی ہوگا۔

چنا نچہ اس بشارت کے عین مطابق حضرت کی علیہ السلام ان ندکورہ بالا مجاس اورخوبیوں کے ساتھ اس عالم میں تشریف لائے آپ کا بچپنہ عام بچوں کی طرح کھیل کوداورلہوولوب کی نذر نہ تھا بلکہ آپ کو خدا کی طرف سے عبد طفولیت میں ہی علم وحکمت سے مالا مال کردیا گیا تھا، چنا نچہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بچپن میں جب آپ کے ہم عمر بچ آپ سے کھیلنے کے لئے اصرار کرتے تو آپ ان کو یہ جواب دیتے تھے کہ خدا نے جھے لہوولوب کے لئے پیدانہیں کیا۔اورالیاا کشر دیکھا گیا ہے کہ مستقبل میں عظیم انسان بنے وائے کو خدا بجپین ہی سے بر اور ب فائدہ کا موں کی طرف لگا دیتا ہے، اسہی طرح حضرت کی علیہ السلام کو بھی بجپین ہی سے علم و حکمت کا خوکر بنا کر نبوت کے عظیم بارگراں کو برداشت کرنے کا الل بنا دیا۔ جب وہ اس عظیم منصب کے لائق ہو گئے تو تعمیں سال کی عمر سے قبل ہی آپ کو نبوت سے سرفراز کردیا گیا۔

دُاكُمْ صاحِز ادوالاِالْخِيرِ عَمْدُ زِيرِ كَي**ْنْشُو ي تَقَادِ بِي** مُوْتِبِرِ (101)

آپ کی ولا دت ہے قبل آپ کے اوصاف کے متعلق جتنی بشارتیں دی گئ تھیں وہ سب آپ میں بدرجہ اتم موجودتھیں، چنا نچہ آپ کو'سید'' کہا گیا جس کے یہاں معنی علم کے بھی ہیں عالم وفقیہ کے بھی ہیں، دین و دنیا کے سر دار کے بھی ہیں، شریف و پر ہیز گار کے بھی ہیں اور بیسب آپ میں بدرجہ کمال موجود تھے تقا ے اور پر ہیز گاری کا تو بیا کم تھا کہ آپ نے عمر تجر شادی ٹہیں کی لیکن کبھی آپ کے دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ تک ٹہیں آیا۔

دوسری آپ کی صفت سے بیان کی گئی کہ آپ ''حصور'' ہیں۔''حصور'' اہم فاعل مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مادہ''حصر'' ہے اس کے معنی رکاوٹ کے ہیں تو حصور کے معنی سے ہونئے کہ خدا کے نز دیک جن امور سے رکنا ضروری ہے ان سے رک جانے والا، تو یہ معنی بھی حضرت کی علیہ السلام میں کامل طور پر موجود تھے کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں ہراس کا م سے اجتناب کیا جس کی خدا کی طرف سے ممانعت تھی کے نکہ آپ حتی کہ وہ امور جواللہ تعالی کی طرف توجہ میں رکاوٹ بنتے تھے، اس استغراق میں مخل حق کہ وہ امور جواللہ تعالی کی طرف توجہ میں رکاوٹ بنتے تھے، اس استغراق میں مخل ہوتے تھے آپ نے اپنی تمام زندگی ان سے بھی کنارہ کئی اختیار کر لی جیسے، شادی ہوتے تھے آپ نے اپنی تمام زندگی ان سے بھی کنارہ کئی اختیار کر لی جیسے، شادی اور نکا ت ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد انسان تمام وقت خدا کی عبادت میں صرف نہیں کرسکتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اب ان فراکفن کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔

تو چونکہ بیا مور ادر فرائض اس توجہ الی اللہ میں مخل ہوتے تھے اس لئے حضرت کجی نے اپنی تمام زندگی اس سے اجتناب کیا اور کبھی بھی شادی نہیں کی بلکہ حضرت کجی نے اپنی تمام زندگی اس سے اجتناب کیا اور کبھی بھی شادی نہیں کی بلکہ اپنی ساری زندگی کا اکثر حصہ جنگلوں ادر صحراؤں میں بسر کیا اگر چہ بیئر لت نشینی ، دنیا

ڈاکٹرصا جزادہ ایوائیز تحرز بیرکی **نشوی تقاری**و

واہل دناہے انقطاع روحانی کمال حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اوراس ہی پڑعمل پیرا ہوکر بڑے بڑے انبیاء اور رسولوں نے خدا کا قرب حاصل کیالیکن جب احمد مجيّا محر مصطفى صلى الله عليه وملم رحمة للعالمين بن كرتشريف لاع تو آب في اعلان فرمادياكه "لا رهبانية في الاسلام" (كشف الخفاللتجلوني ٢٨ ٥٢٨)كردنيا ے انقطاع بہتل ور بہانیت کے بیرسب طریقے اسلام سے قبل تھے، اب اسلام میں اس رہانیت کی کوئی گنجائش نہیں، اب کمال حاصل کرنے کے لئے قرب الہی کی لذتوں سے بہرہ ور ہونے کے لئے ،عروج وارتقاء کی منزلوں کو چھونے کے لئے ، اب غاروں پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اب دوستوں اور رشتہ داروں ہے قطع تعلقی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، ابعمر بھر شادی نہ کر کےنسل انسانی کو منقطع کرنے کی کوئی احتیاج نہیں بلکہ اس ہی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے بندوں کےحقوق اداء کر کے سب مقام حاصل کئے جا سکتے ہیں اور عروج وارتقاء کی رفعتوں پر پہنچا جاسکتا ہے۔

چنا نچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر شاہد ہے کہ آپ نے تہتل اور رہانیت کی زندگی بسر نہیں فرمائی بلکہ احباب کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق ادا کئے، رشتہ داروں نے ساتھ رہ کر ان کا خیال رکھا، شادیاں کر کے بیویوں کے حقوق ادا کئے، ادراس ہی میں عبادت الٰہی کر کے اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کئے اور اس طرح کا میاب اور کا اللہ زندگی کا نموز ڈلوگوں کے سامنے چیش کر دیا۔

حضرت کیکی علیه السلام کے اوصاف ومحاس کا ایک درخشاں پہلوآپ کا جذبۂ خشیت الہی ہے،آپ ہروقت خدا کے خوف سے لرزاں وتر ساں رہا کرتے تھے۔خثیت الٰہی کے باعث آپ پر ہمیشہ گربیطاری رہا کرتا تھا۔ چنانچہ ابن عسا کر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ خوف الہی میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ روتے ہوئے آپ کے رخماروں پر آنبوؤں کے نثان پڑگئے تھے۔ایک مرتبہ آپ کے والدحفرت ذكريا عليه السلام آپ كوتلاش كرتے ہوئے جنگل كى طرف گئے تو ديكھا پہاڑ کے دامن میں آپ بیٹھے ہوئے گربیدوزاری میں مصروف ہیں بید مکھ کرباپ نے کہا کہ بیٹا ہم تو تیری یا دمیں بے چین و پریشان سرگرداں وحیراں ہیں اور تو یہاں بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا ہے، اس پر حضرت کیلی علیہ السلام نے جواب دیا کہ''اے ابا جان آپ نے ہی مجھ کو بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایبالق و دق میدان ہے جوخدا کی خثیت میں آنو بہائے بغیر طینیں ہوسکتا اورا شک باری کے بغیر جنت تک رسائی نہیں ہوسکتی اس لئے میں ردو ہا ہوں بیہن کر حضرت ذکر یا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسوآ گئے اور آپ بھی خدا کے حضور تضرع وزاری میں مهروف ہو گئے ۔حقیقت بیہ کہ'' رونا'' بھی عجیب چیز ہے، خدا کی محبت اوراس کی خثیت میں جب بندہ روتا ہے تو اشکوں کی برسات سے اس کے تمام گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں اور خدا کی رحمتیں اِس کواپٹی آغوش میں لے لیتی ہیں، اور اقبال کا مرشد رومی تواس کا خوب فلسفہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہے

هر کجا آب روال خضرت بود

هرکجاا شک رواں رحمت بود

لیتی جہاں پانی رواں ہوتا ہے وہاں سبزہ اہرانے لگتا ہے اور گل و گلز ارکھل اٹھتے ہیں ،اور جہاں آنسو دَں کا پانی رواں ہوتا ہے وہاں رحمت خداوندی کے پھول

دُ اکْرُ صاحِزاده الوالخِرْ عُرْدَ بِرِکَ فِش**وی تقاریر** 

کھلنے لگتے ہیں، قلب کی ظلمیتیں چھٹی چلی جاتی ہیں اور سرور سے نضا معمور ہوجاتی ہے۔ اسہی لئے حضرت ابو بکرصد این اور حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہا کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کی آئکھوں سے اکثر اشکوں کی برسات جاری رہتی تھی ، حتی کہ بعض دفعہ تو اساغلبۂ حال ہوتا تھا کہ روتے ووتے آپ کی بچکیاں بندھ جاتی تھیں۔ بہر حال حضرت کی علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے جو ہمہ وقت خدا کی یا دہیں مستخرق اس کے خوف اور عبت میں گریاں وتر ساں رہا کرتے تھے۔ آپ نے جب اعلاء کلمہ حق کیا، معبود ان باطلہ کی مخالفت کر کے ایک معبود برحق کی طرف لوگوں کو بلایا، تو رہت کے اسباق میہود کو یا ددلانے شروع کئے تو بیتو م آپ کی جان کی دشمن اور آپ کے خون کی بیا سی ہوگئی۔

اس زمانہ میں چوتھائی ملک کا بادشاہ اور حاکم ہیرودیس روی تھا اس کے اپنے ہمائی نمیلیوس کی ہیوں سے ناجائز تعلقات تھے۔ حضرت کیٹی علیہ السلام حاکم وقت کواس کے ان تھے اور ناپاک افعال پر تنبیفر مایا کرتے تھے جواس کو ہوئی ناگوار گزرتی تھی آخرروزروز کی نکتہ چینی سے تنگ آکراس نے حضرت کیٹی علیہ السلام کوقید کرا دیا۔ ہیرودیس کی محبوبہ اس کو ہمیشہ حضرت کیٹی کے خلاف شخت انتقامی کا روائی کرا دیا۔ ہیرودیس کی مجبوبہ اس کو ہمیشہ حضرت کیٹی کے خلاف شخت انتقامی کا روائی کرنے پر اکساتی رہتی تھی لیکن وہ ہر بارٹال جا تا تھا، ایک روز جبکہ اس کی سالگرہ کا دن تھا، عیش وعشرت کی مخفل گرم تھی، اس کی مجبوبہ کی لڑک نے اپنے رقص وسرود سے اس حاکم کو ایسام محور کیا کہ وہ خوتی میں بیشم کھا بیشا کہ تو جو مانگے گی تھے وہی دیا جائے گا، اس نے اپنی ماں کے اشار سے پر طلب کیا تو یہ کہ اس کو حضرت بھی کا سر جائے گا، اس نے اپنی ماں کے اشار سے پر طلب کیا تو یہ کہ اس کو حضرت بھی کا سر جائے گا، اس نے اپنی ماں کے اشار سے پر طلب کیا تو یہ کہ اس کو حضرت کے گا کا سر جائے گا، اس نے اپنی ماں کے اشار سے پر طلب کیا تو یہ کہ اس کو حضرت نے گی کا سر جائے گا، اس نے اپنی ماک کو پورا کرنے کی خاطر جلاد کو تھم دیا جس نے حضرت

ڈاکٹر صاحبز ادوالوالخیرمجرز بیر کی **نشری نقار ہیر** 

یکی کوتل کرے آپ کا سرایک طشت میں دھ کر حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ اور بیا یک نہیں نہ جانے کتے خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کوائی قوم نے اسپی طرح تریخ کیا تھا۔

چنا نچر آن ان کی اس سفا کا نہ روش کو پول بیان کرتا ہے کہ آن المذین کفروا بدایدات المله و یقتلون المنبیین بغیر حق و یقتلون المذین یسامرون بالقسط من المناس فبشر هم بعذاب المیم جولوگ اکارکرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور ناحی پغیروں کوئی کرتے ہیں اور ان لوگوں کوئی تی کر دیتے ہیں جو ان کو انسان کا حکم دیتے ہیں، تو ان کے لئے در دناک عذاب کی خوشخری سناؤ۔ چنا نچر آن شاہد ہے کہ چران پروہ وہ عذاب نازل ہوئے کہ جس کوئی کر بھی ناؤ۔ چنا نچر آن شاہد ہے کہ چران پروہ وہ عذاب نازل ہوئے کہ جس کوئی کر بھی رو نکئے کھڑے ہو جو باتے ہیں اور بی قوم یہود جس نے حضرت کی علیہ الملام کوئی کیا تھا اللہ نے اس کی سرامیں ان کوز مین میں دھنما دیا۔

آئی بھی بھی لوگ علاء اور اولیاء کی تو بین اور گتاخیاں کرتے ہیں ان کو تکنیفس اور ایذ اکبیں وہ بھی اس وعید تکنیفس اور ایذ اکبیں ہونچاتے ہیں وہ خدا ہے ڈریں اور تو بہریں کہیں وہ بھی اس وعید بیں شامل ہوکر خدا کے وردناک عذاب کے متحق نہ بن جا کیں اس لئے کہ نبی آخر الز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بیاعاء عظام اور اولیائے کرام حضرت یکی علیہ السلام اور دیگر انبیائے بنی امرائیل کے مثل ہیں خود سرکار رسالتما ب کا ارشاد ہے کہ اسلام اور دیگر انبیائے بنی امرائیل کے مثل ہیں خود سرکار رسالتما ب کا ارشاد ہے کہ تعلیما اور این اور این اور این اور این اور بیا ایک تعلیما کے تک دردناک عذاب کی وعید ہے اس طرح ان عشق رسول سے سرشار علائے حق کی تکلیف و این اور ان کی تو ہیں بھی غضب اللی کاموجب ہے۔

## صديق اكبررضي الله عنهاورثاني اثنين

اس ذات ہایوں صفات کی کیا مرحت سرائی کی جائے جس کی تعریف و تو صیف خو د خدا اور خدا کا حبیب کرتا ہو، جس کے خلوص و و فا ، جود وعطاء ، اعمال بے ریا ، اور عشق مصطفیٰ پر جہاں آیا ت قر آنی صدائے تخسین بلند کر رہی ہوں ، اور و فو رمحبت میں دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے خو دا قو ال مصطفیٰ جسکی عزت و افتخار کورشک صد جہاں کررہے ہوں اس کی مدح وثناءکس کے بس کا کام ہے الیم جامع و کامل ذات کے حضور نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کیلئے میرے نز دیک پرور د هٔ آغوش نبوت ، کان حیا ء ومروت ،حضرت عمر بن الخطا ب رضی الله تعالی عنه كى زبان فيض ترجمان سے آپ كى تعريف ميں نكلے ہوئے بيالفاظ نقل كردينا كافي *ب كه* "وعن عمر رضى الله تعالى عنه قال ابوبكر سيدناوخيرنا و احبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم" ترجمه: ''حضرت عمر رضي الله عنه فرمات مين كه ابو بكر رضي الله عنه جما ر ب سر دار ہیں اور ہم میں سب ہے بہتر ہیں ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں' (مفکوۃ شریف بحوالہ ترندی ص۵۵۵)۔

حقیقت ہے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رمز شناس اور حقیقت بین نگاہ نے اس مرد با خدا پر آتائے دو جہاں سرور کون مکان کے الطاف و عنایات کی بارشیں برتی دیکھ کران چند کلمات میں حقیقت کوجس طرح بے نقاب کیا ہے اور اس با جمال د با کمال شخصیت کی تعریف کوان دوکلموں میں جس طرح سموکر

مزنر (107)

دُاكْرُ ما جزاده ابوالخرم مريرك نشرى تقارير

ر کھ دیا ہے وہ دریا کوکوزے میں بند کرنے کے متراوف ہے، وہ عمر، جس کومصطفیٰ عليه التحية والتسليم نے بارگاہ رب العزت سے دامن طلب پھيلا کھيلا كر ما نگا تھا، وه پیاری اورمجوب ذات یول گو ہرافشانی فرمائے که "احبنا الی رسول الله صلى الله عليه وسلم" كَدْنَّا هُنُوت مِنْ سب عن زياده مُجوب شخصیت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کی ہے تو اس سے بڑھ کرصد بی اکبررضی اللہ تعالی عنہ کی اور کیا تعریف ہوسکتی ہے۔عمر نے کچ فرمایا کہ بارگاہ رسالت کی محبوب ترین ذات ابوبکر ہے، اس لئے کہ جب ایک محبّ عشق ومحبت میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی نظر میں سوائے محبوب کے اور کوئی نہیں رہتا، اس کی زندگی کا اولین و آخرین مقصد صرف اور صرف محبوب کی ذات بن جاتی ہے، بلکہ جب اس كابيعالم موجاتا ہے كه:

نیری آرز ومی جینا تیری جتجو میں مرنا یمی میری زندگی ہے یمی میری بندگی ہے تواب وہ'' محبّ'' ہے''محبوب'' بن جا تا ہے اور''محبوبیت'' کے اعلی و ار فغ مقام پر فائز ہوکروہ اپنے محبوب کی نگاہِ لطف وکرم کا تارہ بن جاتا ہے یہی عال اس' 'مند يق متيق' كا ہے جنہيں اپنے آتا ومولى روح كا ئناف، جان موجودات صلی الله علیه وسلم سے وہ والہانہ محبت تھی جس کی نظیر تاریخ عالم کے صفحات برلمنى مشكل بجس كالمي كو نقشه علامدا قبال في يون كينيا بكد: پروانہ کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

صديق كيلي ب فدا كارسول بس

دُ اکْرُ صاحِرُ ادوابوالخرِمِحرز برک نشری تقاریس مغير (108)

پھراپیامحتِ باوفا،''محبوبیت مصطفے'' کی خلعتِ فاخرہ ہے اگر سرفراز نہ بوگا تو اور کون ہوگا ؟ اس ہی حقیقت کا اعتراف علی المرتضی شیر خدامشکل کشارضی الله تعالى عنه نے واشگا ف الفاظ میں یوں بیان فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه نے اس دار فاني سے رحلت فر ماكي اورآپ کے جہم اطہر پر جا در ڈال دی گئی تو اس جان کا ہ خبر سے تمام مدینہ میں کہرام مچ گیا اہل مدینہ کی آہ و فغال ہے مدینۃ الرسول کی درود یوارلرز اٹھیں، اس وقت حضرت علی کرم اللہ و جہہ گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ میہ فرمارے تھے کہ "انسالیله وانسا الیه داجعون" کی ظلانت نبوت کا خاتمہ ہوگیا'' یہاں تک کہ آپ حضرت ابو برصدیق رضی الله تعالی عند کے جسم اطبر کے یاس پنیج اورآپ نے فرمایا''اے ابو بکرآپ رسول صلی الله علیه دسلم کے دوست تھے، آپان کے مونس تھے، آپ ان کے مر<sup>جع</sup> ومعتم*د تھے*، اور آپ کے راز دارو مثورہ دینے والے تھے،آ گے فرمایا کہ،آپ سب سے زیادہ بارگاہ رسالت میں مقرب تھے، اور اطوار و عادات، ہزرگی وشرافت کے کا ظ سے سب سے زیادہ رسول خدا کے مشابہ تھے۔ (از االۃ الخفاءص ۱۳۹)۔

اسپی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عند سے فرمایا کہ کیا تم نے ابو بکر کی تعریف میں کچھا شعار کہے ہیں، تو شاعر رسول اللہ، الموید بروح القدس نے جواب دیا کہ جی ہاں! یا رسول اللہ بیا شعار میں نے ان کی مدح میں کے ہیں۔

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد

مؤنر (109) الأصاح ادوالالتي فرزير كي ن**شوى تقارير**  وطاف العدو به اذ صعدالجبلا
وكان حب رسول الله قد علموا
من الخلائق لم يعدل به بدلا
ترجمه: جم وقت رسول خداصلى الله عليه وسلم بلند و بالا پهاژ پرتشريف
لے گا اور دشنول نے آپ كا محاصره كرليا تو اس وقت غار ميں حضور كرون افينون " يكى ابو بكر صديق ته ، اور سرور كا ئنات كو جوان سے مجبت تحى وہ سب پر
عيال ہے، كى كى نظروں سے پوشيده نہيں ہے اور بيتو وہ ذات ہے كہ آ قائے
دو جہال كى نگاه ميں اس كا بدل كو كي نہيں ہے " آگے روايت ميں آتا ہے كہ جب
حضرت حمان بن ثابت رضى الله تعالى عنه بيد اشعار سنا چي تو مصطفى عليه التي يہ واسلم في غير التي التي واسلم في غير الله النقاع على مارك يرمسكرا بہ جيل كى (از الله النقاع على ١٢٧)

یوں مسکرائے آجان می کلیوں میں پڑ گئی

یوں لب کثا ہوئے کہ گلتاں بنا دیا

معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عند محبوبیت کے جس اعلی
وار فغ مقام پر فائز نتے اس سے تمام صحابۂ کرام بخو بی آشنا بلکہ اس کے معترف
تنے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ دسلم اس حقیقت کے اظہار اور ان کی تعریف سے
مسرور ہوا کرتے تنے لہذا آج اس بیار غار کی جو تعریف کرے گایا ان کی مدح و ثناء
کی محفلوں میں کی طرح سے حصہ لے گاتو محبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور

دَاكْرْصاجزاده الدالخِرْمُرْدِيرِكَ نَشْرى تَقَارِيرِ (110)

خوشنو دی کامستحق بن کرسعادت دارین سے سرفراز ہوگا۔

لین یادر کھے''مجوبیت' کے اعلی وارفع مقام تک رسائی سے پہلے انہائی کھین اور جگرسوز حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، بڑے در دناک مصائب اور صبر آز ما واقعات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مال واولا دحتی کہ''جان' جیسی متاع عزیز تک کومجوب پر قربان کر دینے کے شخت ترین امتحان سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اگر ان تمام پر خطر وادیوں سے وہ کامیا بی کے ساتھ گزرجاتا ہے تو پھر مڑدہ ہے اگر ان تمام پر خطر وادیوں سے وہ کامیا بی کے ساتھ گزرجاتا ہے تو پھر مڑدہ ہے اس کے لئے خلوت کدہ یار کے دروازے اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور مبارک ہواس کو کہا ب آغوش محبوب ساس کے لئے وا ہے سیدنا صدیت اکبررضی مبارک ہواس کو کہا ہوئے بین احترین مبارک ہواں مقام محبوبیت تک چنچنے کے لئے زندگی کے شخت ترین امثونا پڑا۔

جب مجبوب خدا محمصطفی صلی الله علیه وسلم نے جہاد کے لئے صحابہ کو مال و دولت لانے کا عظم دیا تو یہی ایک محب صادق، صدیق با وفا تھا جو گھر سے سب پچھ سمیٹ کر لے آیا اور تمام کا تمام گھر کا اٹا شاہبے محبوب کے قدموں میں لا کر ڈالا اور جب مصطفے صلی الله علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ' گھر میں کیا چھوڑا؟' تو وہ محب جس کے ''نہاں خانہ دل' میں سوائے ''محبوب' کے پچھ نہ تھا اس کے دل کی جس کے ''نہاں خانہ دل' میں سوائے ''محبوب' کے پچھ نہ تھا اس کے دل کی گہرا کیوں سے بہی صدا بلند ہوئی کہ ''یا رسول اللہ آج یہ میرا'' غریب خانہ' میرے'' خانہ دل' کا آئینہ دار ہے، جس طرح میرے دل میں سوائے خدا اور میرے درسول کے پچھ نہیں ہے اس ہی طرح آج اس گھر میں بھی سوائے اس کے اور پچھ باتی نہیں ہے اس مقام عشق کومولا نا روم علیہ الرحمہ یوں بیان فرما تے ہیں اور پچھ باتی نہیں ہے اس مقام عشق کومولا نا روم علیہ الرحمہ یوں بیان فرما تے ہیں اور پچھ باتی نہیں ہے اس مقام عشق کومولا نا روم علیہ الرحمہ یوں بیان فرما تے ہیں اور پچھ باتی نہیں ہے اس مقام عشق کومولا نا روم علیہ الرحمہ یوں بیان فرما تے ہیں اور پچھ باتی نہیں ہے اس مقام عشق کومولا نا روم علیہ الرحمہ یوں بیان فرما تے ہیں اور پھی اور پھی بیان فرما تے ہیں اور پچھ باتی نہیں ہے اس مقام عشق کومولا نا روم علیہ الرحمہ یوں بیان فرما تے ہیں موزیر (111)

خانہ دامن واقتم از نیک وبد خانہ ام پر ہست از عشق احد اسہی مضمون کو عارف رومی نے دومرے مقام پر اپنے دل کش و دار با انداز میں بوں ظاہر فر مایا کہ

عشق آل شعله ست کو چوں بر فروضت هرچه جز معثوق باقی جمله سوخت

غرضکہ اسلام کے اس فرزند جلیل نے اپنا تمام مال و دولت جو تقریبا چالیس بزار درہم اور بروایت دیگر ای بزار درہم تھا اپنے آقا و مولی والی دوجہاں کے نام پر قربان کر کے اس امتحان میں عظیم کامیا بی حاصل کرلی۔ اس محبّ صادق کی اس بے رہا اور خلصانہ چیکیش اور اس عظیم مالی قربانی کو بارگاہ رسالت میں کس شان کے ساتھ حلہ قبولیت سے نواز اگیا اس کا اندازہ مجرصادق روی وقلی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے بخو بی ہوجاتا ہے کہ روی وقلی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے بخو بی ہوجاتا ہے کہ ربحس کی نے ہمیں کچھ دیا ہم نے اس کا بدلہ اوا کردیا ، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا ہے اور وہ نیکی و بخش کی ہے کہ اس کا بدلہ قیا مت کے دن خود خدا تعالی ہی دے گا، اور کمی شخص کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے بہنجا یا جتنا با بور بکر کے مال نے بہنجا یا جتنا ابو بکر کے مال نے بہنجا یا جنا کے سے کہ اس کے جو تا تا فائدہ کو بینجا یا جنا کے دور خوالے کے دور خوالے کے دور خوالے کے دور خوالے کے دور کی دور خوالے کے دیا ہو کے دور خوالے کے دور کی دور خوالے کے دور خوالے کے

میتو مالی قربانی کے بارے میں'' تمخہ تبولیت'' جوبارگاہ نبوت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کوعطاء ہوا، جس سے میدام بخوبی واضح ہوگیا کہ اس کشن اور پرخطر داکر ساجزادہ ابوالخیر غربیر کا نشوی تقادیو وادی کوابو بکرنے کا میا بی کے ساتھ طے کرلیا، لیکن ابھی'' قربانی جان'' سے در کنی نہ کرنے کا ایک اور اہم وشوار گز ار مرحلہ باتی ہے آ ہے! ذراد یکھیں کہ اس آگ کے سمندر کو ابو بکرنے کس طرح عبور کیا، اور خود کو اس ہوشر با اور جا نکاہ امتحان میں کس طرح کا میا بی سے ہمکنار کیا، اور کن کن دلدوز اور جگر پاش مصیبتوں سے دوجیا رہوکر بارگاہ مصطفے میں مجبوبیت کا مقام حاصل کیا۔

وشمنان اسلام کی ایذاء رسانیوں اوراؤیت ناکیوں نے جب خدا کے صبیب کے لئے مکہ میں رہنا دو مجر کر دیا تو نبوت کے تیر ہویں سال وی الہی کے مطابق آپ نے '' مدینة المعورہ' 'جرت کرنے کاعزم فرمالیا، اس پرخطراور مخفی سفر میں آپ نے اپنی رفاقت اور ہمراہی کا اگر کسی کو شرف عطاء کیا تو وہ یہی'' صدیق باوفا'' کی ذات تھی ، نور مجسم رحمت عالم صلی الشعلیدو سلم رات کی تاریکی میں اپنے وفا شعار رفیق، ابو بکر الصدیق رضی الشدتعالی عنہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوگئے، راستہ بڑا سنگلاخ تھا، نو کیلے پھر سرکار کے زم و طائم قد مہائے مبارک کو زخمی کر رہے تھے کہ اس وقت، اس صدیق جاس فار سے بید کی مان در آپ کواپنے کا ندھوں پر اٹھالیا اوراپ پیروں کے لہولہان ہونے کی پرواہ تک نہ کی اس لئے کہ ندھوں پر اٹھالیا اوراپ پیروں کے لہولہان ہونے کی پرواہ تک نہ کی اس لئے کہ نہ عشری کا ایک مقام ہے۔

گر پریز دخون من آن دوست رو پائے کوباں جاں پر افشانم برو

بہر حال اس طرح سے مکتب عشق کا یہ ہونہا رفرزنداس آخری امتحان کی پہلی سیرھی کوبھی کا میا بی و کا مرانی سے طے کر گیا آخر کا رپیختصر ساقا فلہ مکہ سے جار

منينم (113)

ڈاکٹرماجزادہ ابوالخیرمحرز بیرک **نشری تقاریو** 

پانچ میل کے فاصلے پر ''کوہ تور'' پہنچ گیا غار پر پنج کر ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آتا و مولی کو با بر تغیر ادیا ، وہ غارجس میں برسہا برس سے کی آ دمی کا گزرتک نہ ہوا ہو، جوحشرات الارض اور مختلف ہم کے زبر لیے جانوروں کا مسکن بنا ہوا تھا اس میں ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے پہلے داخل ہوتے ہیں کہ کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی تکلیف نہ پہنچ جائے جوگزرے پہلے جھ پر ہی گزرجائے۔

بےخطر کو دیڑا آتشِ نمرو دیں عشق عقل ہے محوتما شائے لب ہام ابھی

یہ ہے وہ عشق کا مقام جہاں ابو بمرکواپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ کی جان عزيز اورپياري تقى بهرحال كملى واليے كابية تا بل فخر اور لائق نا زمحا بى پہلے خو دا ندر جا کر غا رکوصا ف کرتا ہے ،تن کے کپڑے بھیا ڈ کر غا رکے روزن بند کرتا ہے ایک روزن رہ جاتا ہے تو اس کو اپنے پیر سے بند کرکے حضور سے عرض کرتا ہے کہ یارسول الله! اب آپ اندرتشریف لے آپئے۔حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سفر ک صعوبتوں کے باعث اس قدرتھک چکے تھے کہ اندر آ کر اپنا مر اقدس ابو بکر کی گود میں رکھ کرگواستر احت ہو گئے ،عین اس وقت ایک زہریلا سانپ ابو بکر کے پاؤں کوڈس لیتا ہے، شدت تکلیف کے باعث ابو بکر کی آتھوں سے اشک بہہ نگلتے ہیں لیکن وہ جم کوجنبش تک نہیں ہونے ویتے اس خیال ہے کہ کہیں مصطفیٰ کے آرام میں فرق نہ آجائے۔ بیا یک اور''تلفِ جان'' کا امتحان تھا بحد لللہ''صدیق عتی '' اس میں بھی فوز وفلاح سے ہمکنار ہوتا چلا گیا۔ لیجئے اب اس سے بھی زیادہ پخت ڈاکٹرصا جزادہ ابوالخیرمحرز بیرکی **نشوی تقاریو** مزنر (114)

امتحان کا وقت آتا ہے جس کے تصور سے آج بھی رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں حضور سرور کا کنات اور آپ کے اصحاب، خصوصا اس یار غار کے از لی دشمن، آپ کے خون کے پیاسے غار کے دہانہ تک آپہنچتے ہیں، اور اس قدر قریب ہیں كه اگر وه اينے يا وُں كى طرف نظر ڈاليں تو سركار پرنظر پڑ جائے ، ايسے بيب ٹاک اور دہشت ٹاک وقت میں بھی پیا بو بکر کی ہی ذات ہے جو بیے کہتی ہو کی مصطفیٰ كماته بمين نظرآتى بكر"يارسول الله هؤلاء قومك يطلبونك امـا والـلـه مـا عـلـى نـفسى ابكى ولكن مـخـافة ان ارى فيك مـا اکسده" (تغییرمظهری ۲۱۲) کینی یارسول الله! بیآپ کی توم آپ کی جتجو اور حلاش میں یہاں تک آپیچی ہے، خدا کی قتم میں اپنی وجہ سے عمکین واشکبار نہیں ہوں بلکہ اس خوف ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچ جائے میرا پت یا نی ہور ہا ہے۔اس امتحان میں بھی ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اس جانِ جہاں سرور عالم وعالمیاں صلی الله علیہ وسلم کی فکر میں مخزون و اشکبار ہوکر "لاتدحذن ان الله معنا" ميں معيت خاصہ کا تاج کرامت حاصل کر کے ا پنے لئے سعادت دارین کا سامان مہیا کرلیا۔

الغرض میہ بیں وہ کوچۂ عشق کے صبر آز ما اور کشمن مراصل جن سے میں صدیق باوفا باسانی گزرتا چلا گیا اور راہ محبت میں قربانی جال کے کسی موقعہ سے در لیخ ندکر کے اپنے محب صا دق ہونے پر دلیل قائم کر گیا، اس خلوص و وفا، صد ق وصفا کا اجر بارگاہ درسالت سے ابو بکر کو میہ ملا کہ محب سے ''محبو بیت'' کا مرتبیل گیا اور محبوب خدا کے محبوب بن گئے ، جس پر میہ حدیث شاہد ہے کہ حضرت عمرو بن مدر سے مدر شاہد ہے کہ حضرت عمرو بن

ڈاکٹر ماجزاد والوالخرمجرز برکی نشوی تقاریو

العاص رضی الله تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نعرض كى يارسول الله!"اى المناس احب الميك" كماوكون من سب زیادہ آپ کوکون محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ'' عائش'' مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، حفزت عمرو بن العاص نے پھرعرض کیا کہ مردوں میں سب ہے زیادہ کون محبوب ہے، تو محن انبانیت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که "ابسوهها" ینی عاکشہ کا باپ ابوبکر مجھے مردول میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ( مشكوة بحواله صحح بخارى ومسلم ص ۵۵۵ ) \_ بيتو تقاوه اجر جوصديق ا كبررضي الله تعالی عنہ کو ہارگاہ رسالت سے ملاء اور بارگاہ احدیت سے صدیق باو فا کو حبیب پر جال فاری وجال بازی کا صله بیدال که ان کو "فسانی افنین" کے خطاب سے سر فراز فر ما کران کی و فاشعاری اورعشق مصطفوی پر مهر تقیدیتی شبت کرنے کے علادہ ان کے بہت سے مدارج، خصوصیات مور کمالات کی طرف بھی اشارہ كرديا گيا- چنا نچقرآن پاك يس اس طرح ذكرة تاب كه "الا تسند صدوه فقد نصره الله اذاخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الآية" كم جب كفارنے پیغیر خدا كو مكه سے ذكالا تو اس وقت كون تھا جس نے ان كى مددكى، ہاں ایسے پرخظرا در وہشتنا ک وقت میں ایک ان کایا رُو فاشعار تھا جس نّے وہاں بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑ ا، قربان جا ؤں اس میار با و فاپر جس کی کچی اور پر خلوص رفاقت كى تقديق اوراعلان "شانسى اثنين" كے لفظ سے خودقر آن نے كى

ال ال الشاني المنين" كالفظين الطرف بحى الثاره بكان

دُ اكْرْ صَاجِزَاده اِدِ الْجِيْرِ عِمْرِ نِيرِ كَيْ نَشْوى تَقَارِينِ مَوْتِمِرِ (116)

پر خطرونت میں جس نے اینے آتا اور محبوب کا ساتھ نہ چھوڑا، اور حبیب خدا کیما تھ اس تنہائی کے عالم میں اگر کوئی'' دوسری ذات'' نظر آئی اور مصطفے کا اس وقت' ' ٹانی'' رہی تو یہی صدیق باوفا کی ذات تھی۔ تواب یہی ذات اس امر کے زیادہ لائق ہے کہ پیٹیبرخدا کے بعد مناصب دیدیہ ودنیویہ کی ادائیگی ، اور تبلیخ اسلام میں بھی یہی مصطفے کا '' فانی'' اور آپ کا جانشین وخلیفہ بنے اور اس ہی میں سے ہمت اور طاقت بھی ہے کہ اس منصب کو بخو بی سنجال سکے۔ چنانچہ مرض الموت میں جب سرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کو ا مت کرانے کا حکم دیا ، اور حضرت عا کشہرضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے رقت قلب کی وجہ سے کچھتو قف فرمایا تو اس وقت سرکار نے بیارشا وفر مایا که "لا ينبغى لقوم فيهم ابوبكر ان يؤمهم غيره" كراس وم ك لئي بات سزاوار نہیں جسمیں ابو بکر ہوں کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کو پھر اپنا اہام

ای مدیث سے حضرت شخ عبرالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ بیکته افذ فرماتے ہیں کہ جواہامت ہیں اولی واقدم ہو وہ '' فلافت'' میں بھی اولی واقدم ہوگا، ای رمز کو بچھتے ہوئے علی شرخدا نے کہا تھا کہ ''قدمك رسول الله صلى الله علیه وسلم فی امر دیننا فمن الذی یؤ خدك فی دنیانا الله علیه وسلم فی امر دیننا فمن الذی یؤ خدك فی دنیانا (افحۃ اللمعات ما ۲۵۱ ، ازالۃ الخفاء) كه حضور نے جب آپ کو مارے دیوی امور میں مقدم كردیا تو اب كون ہے جو آپ كو مارے دیوی امور میں مقدم كردیا تو اب كون ہے جو آپ كو مارے دیوی امور میں مقدم كردیا تو اب كون ہے جو آپ كو مارے دیوی امور میں مؤخركرے گا بلكه اس میں ہمی آپ ہى مارے پیشوا ہیں۔

دُّ اکثر مهاحیز ادوایوالخیرمحمدز بیرکی نشوی تنقاد میر

بہر حال' نٹانی اثنین' میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہی وہ ذات ہے جو
آخضرت کی بلافصل ٹائب ہوگی، اورای میں اتنی طاقت ہے کہ اس عظیم نیابت کو
سنجال سکے اور بیر حقیقت تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہوجاتی ہے کہ آخضرت کے
وصال کے بعد اسلامی ٹوزائدہ حکومت جن جن مشکلات سے دوچار ہوئی اور
مخالفت کی ہر چہار جانب سے جو تندو تیز آئدھیاں چلیں اس میں استقامت و
استقلال کے ساتھ قائم رہنا اور پامردی وحوصلہ سے سب کا مقا بلہ کرنا ہیں' ابو بکر
صدیق' ، بی کا کام تھا۔ (جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء)۔

اس ہی'' ﴿ فَي اثنین'' کے لفظ میں اس امر کا اظہار بھی ہے کہ اس خلوت كدهٔ نا زميں دلدادگانِ جمال ضياء باراورمشا قانِ ديديار ميں سے ايک ديواجہ دلفگار کووہ ساعة مايول نصيب موئى كه جس مل اس في اسي محبوب بلك محبوب رب العالمين كوا پني گود ميں لٹا كر، اس ماہ وشم كوا پني نگاموں كے سامنے ركھ كر "ما زاغ البيصير وماطفى" كيمسداق ديكهااورككى باندهكرديكها،اس کے جمال جہاں آراء کی دیدے اپنی تشکی کو دور کیا، پیاسی نگاموں کو جی مجر کے سیراب کیا ، اس کے طلعت زیبا کی ضیاء با زوضور بیز کرنوں سے اپنے قلب و نگاہ کو َ خوب منور ومستنیر کیا۔اس ہی' ' ثانی اثنین' ' کے لفظ میں بیّے بھی بتا دیا گیا کہ یوں تو ہر صحابی کو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت وصحبت حاصل ہوئی ليكن وه معيت خاصة جمل كاظهار مرور كائنات في "التحدون أن الله معنا" ہے کیا، جس کے دامن میں لامتنا ہی اسرار ورموز اور انوار وتجلیات پوشیده تھے وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہوئی دُ اکْرُ صَاحِرُ او وَالْجِرْعِيرُ زِيرِ كَى نَشْرِى تَقَارِيرِ مزنر (118)

کیونکه یکی غار میں'' ثانی اثنین'' تھے لینی یکی وہ دوسری ذات تھی جواس خاص وقت میں غار کے اندر حبیب خدا کے ساتھ موجودتھی ۔

چنانچه حفرت مرزامظهرجان جانال فرماتے ہیں کدابو بکر کی فضیلت کیلئے صرف بیا یک بات کافی ہے کہ رسول اللہ نے خدا کی وہ خاص معیت جواینے لئے ٹا بت کی ہے اس میں ابو بکر کو بھی شامل کر لیا (تفییر مظہری ص ۲۰۷) اسہی'' ٹانی اثنین'' کے لفظ میں اس امر کی طرف بھی لطیف اشار ہ موجود ہے کہ وہ اوصاف وكمالات جومصطفي صلى الله عليه وسلم مين موجود تقع النكح ساته الركوئي متصف جوااور ان كمالات كااگر كوئي مظهراتم بناتو وه' ` آئينه صديق' نقاادر كيوں نه ہو جب حضرت ہاتی باللہ اپنے خلوت خاصہ میں ایک نان ہائی کوخوش ہو کر توجہ دیں تووہ نان بائی صورت وسیرت میں آپ جیسا ہوجائے اور دروازہ کھلے تو دو' باتی باللهُ ' نظرة كيل تويها ل بهي ان قربانيول يرمسرور بوكرغار كے خلوت كده ميں اكرمرشد كريم مصطفى عليه التحيه والتسليم كى ايك توجه خاصه ابوبكركوا بنا مظهراتم بنادے، اپنے کمالات کی جلوہ گاہ بنا کر' ' ثانی اثنین' ' کے خطاب سے نواز دے تو کو نے تعجب کی بات ہے۔

اسبی ' و نانی اثنین' کے لفظ میں اس اہم اور عظیم امر پر بھی دلالت موجود ہے کہ اس حریم ناز میں ، اس وقت نیاز میں خدانے اپنے صبیب پر جوخاص انوار و تجلیات کی بارشیں کیں ، خصوصااس آیہ میں جیسا کہ ارشاد ہے '' و انسزل الله سکینته علیه '' کہ نسبت سکینہ جیسی عظیم اور خاص دولت سے سرفرازی عظاء کی تو اسوقت ابو بکر کا دامن مراد بھی گوہر ہائے مقصود سے پُر ہوگیا اور ان بیش عظاء کی تو اسوقت ابو بکر کا دامن مراد بھی گوہر ہائے مقصود سے پُر ہوگیا اور ان بیش

داكرماجزاده الوالخرمحرزيرك نشوى تقاريو

بہا جوا ہر سے صدیق نے بھی اپنے خزید کا کومعمور کرلیا بالخصوص وہ '' نسبت سکیند ''قلب مصطفٰے سے ہوتی ہوئی قلب صدیق میں پیٹی اور اکوعالم سے بے ناز کر گئی۔

صاحب عرائس البیان فرماتے ہیں کہ یہ ''نبت سکینہ' سب سے پہلے قلب مصطفے پرنازل ہوئی پھراس نورسے قلب صدیق نے ضیاء پائی کیونکہ اس خاص وقت کی خاص بخلی کی تاب لانا یہ کی اولوالعزم پیٹیمر بلکہ صرف صبیب خدا ہی کا کام تھا قلب صدیق میں اتنی طاقت نہ تھی کہ بلاداسط اس نوراول کی تابا نیوں کی تاب لاسکے ، (عرائس البیان ص ۳۲۹) اور میں تو یہ عرض کرونگا کہ بواسط کی تاب لاسکے ، (عرائس البیان ص ۳۲۹) اور میں تو یہ عرض کرونگا کہ بواسط مصطفے'' یہ نبست سکینے' دوآ تشہ ہوکر جونازل ہوئی اسکو برداشت کرنا بھی اس عالم میں کی کا کام نہ تھا، یہ قلب صدیق ہی تھا جواس کو سہہ گیا۔

سجان الله! فورفر ماني كراس سلتلد كا پهركيامقام موگاجسمين بير فاص

'نست سكين' موجود مواورسب سے بولى بات قويہ ہے كہ جس سليل كو "افسضل
المنساس بعد الانبيساء "كيا تھنست ہوگئ اس كے افضل اعلى مونے ميں
پركياشبہ رہ جاتا ہے اوروہ' سليلہ عاليہ نقشند بي' ہے كہ اسكواس صديق
باوفا كيا تھنست ہے جوبارگاہ نبوت كی سب سے مجوب شخصيت ہے انبياء ك

بعد جسكے افضل الناس ہونے ميں سبكا اتفاق ہے اورجيكو خدا اور حبيب خداكى وہ
بعد جسكے افضل الناس ہونے ميں سبكا اتفاق ہے اورجيكو خدا اور حبيب خداكى وہ
غاص معيت اور قرب عاصل ہے كہ جو يؤے براے صحابہ بلكہ مكينا ن عرش كيلئے بھى

قائل صدر شك ہے اى ذات والل صفات سے تعلق اور نبست ركھنے والاسللہ
پركيوں نہ اشرف وافضل ہوگا اى لئے سليلہ عاليہ نقشبند ہے سر حلقہ
پركيوں نہ اشرف وافضل ہوگا اى لئے سليلہ عاليہ نقشبند ہے سر حلقہ

وپیشوا حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی شخ احدسر ہندی فرماتے ہیں کہ

"بدانكم طريق كه اقرب است داسبق دادفق داوسق واسلم واحكم واصدق دادلي داحلي واجل دارفع داكسل داجسل طريقه عاليه نقشبنديه است"-

اسبی " نانی اشین" میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ صرف اس عار میں ہی حضور کے نانی نہیں رہے بلکہ اسلام میں بھی نانی ، بدر کے دن عریش میں بھی نانی ، بدر کے دن عریش میں بھی نانی ، کل قیامت کے دن حشر میں بھی نانی ، کل قیامت کے دن حشر میں بھی نانی ، حوض کو ثر پر بھی آپ کے نانی ، اور جنت میں داخل ہونے میں بھی آپ کے یہی" نانی ، حوض کو ثر پر بھی آپ کے دوحضور کا ارشاد ہے کہ "اما انك یا ابابكر اول من نانی " میں اسب کے الد سنی ابود اود ، سی سے سے نے الد میں المحق موگا جو جنت میں سب سے پہلا شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا ، یہاں بھی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دسری ذات یہی نظر آتی ہے ۔ مولا ناروی علیہ الرحمہ نے اس مصر عے میں سب کے قور مادیا ہے۔ مولا ناروی علیہ الرحمہ نے اس مصر عے میں سب کے قور مادیا ہے۔ مولا ناروی علیہ الرحمہ نے اس مصر عے میں سب کے قور مادیا ہے۔ مولا ناروی علیہ الرحمہ نے اس مصر عے میں سب کے قور مادیا ہوگا ، یہاں بھی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دسری ذات کہی نظر آتی ہے۔ مولا ناروی علیہ الرحمہ نے اس مصر عے میں سب کے قور مادیا ہے۔ مولا ناروی علیہ الرحمہ نے اس مصر عے میں سب کے قور مادیا ہے۔

غرضیکہ ٹانی اثنین کا لفظ صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے وسیع کمالات اوڑ آپ کے قرب کے انتہائی در جات کی طرف اشار ہ کرتا ہے۔

سزنر (121)

## حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جامع القرآن کی حیثیت سے

قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ "انسانسدن نسزلندا الدخکر واناللہ لمضطون" کہ اس نفیحت والی کتاب کوہم نے اتا را اورہم ہی ایک حفاظ تکرنے والے ہیں اپنے اس وعدہ کا دوسرے مقام پرسورہ تیا مہ میں اللہ تعالیٰ یوں اعادہ فرما تا ہے کہ 'ان علیہ ناجمعه و قرآنه فاذا قراناه فاتبع قسرانسه شم ان علینابیانه "بینک ہارے ذمه اس قرآن کا جمع کر نا اور اسکا پڑھنا پھر جب ہم پڑھیں تو تو اس کے پڑھنے کے ساتھرہ پھر بلاشبہ ہم پر ہے اسکا کھولنا اور بیان کرنا۔ ان آیا ت سے بیات واضح ہوکر سامنے آگئ کہ کر آن کے نہ صرف معانی بلکہ معانی اور مضامین کے ساتھ ساتھ اسکے الفاظ کے قرآن کے نہ صرف معانی بلکہ معانی اور مضامین کے ساتھ ساتھ اسکے الفاظ عبارات اور حروف تک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے پھر بھلا کسے فیر محفوظ رہ سکتی ہے۔
پھر بھلا کسے فیر محفوظ رہ سکتی ہے۔

چنانچہ شروع سے ہی قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب طاہر ہونے شروع ہوگئے سب سے پہلے توبیہ کہ اللہ تعالٰی نے صحابہ کرام کو حافظہ ایساعطافر مایا کہ جوآیات حضور سے سنتے تھے وہ فوراضبط کرلیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب پوراقرآن نازل ہوگیا تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جنکے سینے میں

داكر ماجزاده ابوالخرمرزيرك نشوى تقاريو

پورا قر آن محفوظ تھا چنانچے قرطبی کا قول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک جنگ کے موقعہ پرستر (۷۰)کے قریب قرآن کے تفاظ شہید ہوئے لیکن صرف یجی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے لئے اور اسباب بھی فراہم کئے گئے اور وہ پیر تھے صحابہ کرام نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کوتح بری طور بر بھی جمع کرنا شروع کردیا تھا چنانچہ بخاری شریف میں حضرت قبّارہ ہے ایک روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے دریا فت کیا کہ عہد رسالت میں کن کن لوگوں نے قرآن کوجح کرلیا تھا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ چارا شخاص تھے يعني "ابي بن كعب ،معاذبن جبل ،زيدبن ثابت اورابوزيد"اور كسطرح جمع كيا؟ كس چيز يرتحرير كيا؟ اس كيلي كى روايت مين آتا ہے كه چزے كے كلزوں رکسی میں آتا ہے کہ باریک اور کینے پھروں پر، تو کسی میں آتا ہے کہ اونٹ کے شانه کی ہڈیوں پر،الغرض قرآن کا جب نزول ختم ہوا تواسوقت قرآن نه صرف سینکڑوں اور ہزاروں سینوں میں بلکہ تحریری طور پر بھی مختلف قتم کے مکڑوں میں موجود تھا لیکن چونکہ وہ منتشر طور پر تھا اور کسی بھی گلڑے پاکسی بھی جھے کے گم ہوجانے کا اسمیں امکان تھااسلئے اس وہم اور اس شک کوبھی ختم کرنے کیلئے اللہ تعالى نے اسكى مزيد حفاظت كا انظام فرمايا اور اسكواكيد دمصحف "كى ايك كتابى شکل دینے کاعظیم اورا ہم کا م حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا سے لیااور بیر سعادت اکلوعطا فر مائی۔ چنانچیر سیح بخاری میں حضرت زید بن ٹا بت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بمامہ کے موقعہ پر جب بہت ہے عا فظوں کی شہادت کی خبر حضرت ابو بکرصد این کوملی تو اسوقت حضرت عمر بھی<sup>۔</sup> مزنه (123)

ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیرمحرز بیر کی **نشوی تنقار ہی**ر

Marfat.com

و ہیں موجود تھے آپ کوان حفاظ کی شہادت کی خبر سے بڑی تشویش ہوئی اور آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر اگر اسہی طرح جنگوں میں حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو بہت ساقر آن ہمارے ہاتھوں سے چلا جائیگا ،البذا میری رائے میہ ہے کہ آیے قرآن کو جنح کرنے کا حکم فر مادیں۔

یہ سکر حضرت الو بکرنے فر مایا کہ اے عمر جس کام کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فر مایا اسے میں کس طرح کروں؟ اس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ '' واللہ سے بات بہتر ہے'' غرضیکہ حضرت عمر حضرت الو بکر سے باربار اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے افکادل بھی کھول دیا اور وہ حضرت عمر کی رائے سے متفق ہوگئے۔

اس کام کیلئے حضرت زید بن ٹابت کا احتیاب کیا گیا چنا خچہ حضرت ابو بکر

ن ان کو ہلا یا اور انے کہا کہ تم مجھدار نوعجوان ہوعلا وہ ازیں رسول الله صلی الله
علیہ وسلم کے کا تب وی بھی رہ چکے ہوللڈ ااب سیر کام تمہارے سپر دکیا جاتا ہے تم
حقیق و تغیش کر کے اس کوجمع کر وحضرت زید بن ٹابت فرماتے ہیں کہ خدا کی قتم!
اگر جھے کو پہاڑ ایک جگہ ہے ہٹا کر دو حری جگہ رکھ دینے کا حکم دینے تو یہ بات جھ پر
اتی گرال نہ ہوتی جقد رقر ان کوجمع کرنے کا کام جھ پرشاق گزرا ہے (انہوں نے
اتی گرال نہ ہوتی جقد رقر ان کوجمع کرنے کا کام جھ پرشاق گزرا ہے (انہوں نے
بھی وہی کہا جوحضرت ابو بکرنے کہا تھا) ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر
نے حضرت عمر اور حضرت زید بن ٹابت سے فرمایا کہ تم دونوں مجد کے دروازہ
پر بیٹھ جاؤ پھرا سکے بعد جوجمع تمہارے پاس کتاب اللہ کا کوئی حصہ معہ دوگو اہوں
کے لائے تو اس کو تبول کر لوچنا نچہ یہ حضرات اسوقت تک قرآن کا کوئی حصہ سندر

نہیں کرتے جب تک وہ لانے والا آ دمی اپنے ساتھ دوگواہوں کو پیش نہ کرتا اس ہے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ قرآن کومصحف میں تحریر کرتے وقت کس قدرا حتیاط ملحوظ رکھی گئی ،اسلئے کہ حضرت زیدخود حافظ تھے کا تب وحی تھے قرآن کوحضور کے زمانه میں خود لکھاتھا پھرلانے والاحافظ قرآن ہوتا تھا اور پھروہ لكها بهوا، اپناتح مركر ده عليحده لا تا تفاليكن اسكه با وجود اس كا دوشها دتو ل كالبهم بهيچا نا حد درجہ کی احتیاط تھی اور جاری آنے والی نسلوں پراور دیگر اقوام پر بید واضح کرنامقصودتھا کہ ہماری آسانی کتاب ہرقتم کی تحریف وتبدل ہے محفوظ ہے اس میں صرف خدا کے کلام کے علاوہ کسی کا کلام شامل نہیں ہے اور یہ ہوبھی کسطرح سکتا تھا سلي كرقرآن واضح اعلان فرمار بائ وانه لكتاب عزيز لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد "بينك بیقر آن ایسی کتاب ہے جو غالب ہے اور باطل ندا سکے سامنے سے اور ندا سکے پیچھے ہے اس کے باس آئے گا یہ حکمت والے اور خوبیوں والی ذات کی طرف سے اتراہے۔

الغرض حفرت ابوبکر وعمری کوششوں اور کاوشوں سے قرآن کوختف کروں سے جمع کرکے چندصا نف میں نقل کردیا گیا اور وہ منقول صحفے حضرت ابوبکر کے پاس رہے باس کے بعد حضرت عمرک پاس اور ایکے بعد حضرت عمرک ما مناور ادی حضرت عثان صاحبز ادی حضرت حفال الله عنها کے پاس رہے یہاں تک که حضرت عثان کا ذمانہ آگیا۔ بیدوہ زمانہ ہے جب قرآن کوئیسری دفعہ جمع کیا گیا، اب سوال بی ہے کہ قرآن آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں بی جمع تھا اسکے بعد ایک موزرہ ابوائی فرزیری فضری تفاویو

مصحف میں ابو بروعر نے جمع کر دیا اب جمع کرنے کا کیا مطلب؟ اور حضرت عثان کو جوجامح قرآن کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اسکی تفصیل یہ ہے کہ عرب کی زبان بڑی وسج ہے مختلف علاقوں اور مختلف قبیلوں کی عربی میں کافی فرق پڑجاتے ہیں چنا خچہ برقبیلہ نے اور برعلاقہ کے رہنے والوں نے قرآن کو اپنی اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیا جب قرآن میں اختلاف پیدا ہواتو برایک نے اپنی قرائت کی برتری ٹابت کرنے کیلئے کوشش شروع کردی حتی کہ نوبت مار پٹائی اور جنگ وجدل تک آگئی۔

چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ آریہ اور آ ذربا ئیجان کی فتح کے موقع پرشامی اور عراقی دونوں ساتھ ملکرمعرکہ آرائی میں مصروف تھے وہاں حضرت حذیفہ نے جب دونوں کی قر اُتیں سنیں تو دونوں کی قر اُتوں میں زبر دست اختلاف کو د بکھ کرآپ حیران رہ گئے اوریہ بات آپ نے حضرت عثمان سے آ کر کھی کہ خدارا آپ مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی طرح باہم برسر پریار ہونے سے بچالیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے عہد میں قر اُتوں کے درمیان اتنا اختلاف تھا کہ پڑھنے والے بچوں اور پڑھانے والے استادوں کے در میان تلواریں چل گئیں الغرض جب ہرطرف سے افترآق او را نتشاری خبریں حضرت عثمان کوآنے لگیں تو آپ منظر ہو گئے اور آپ نے ایک امت میں ہونے والے اس اختشاراور افتراق کوختم کرنے کے لئے یہ لاتح عمل اختیار فرمایا که عرب کی دوسری تمام زبانوں میں قرآن کی قرأت کوممنوع قراردے دیا اور صرف ایک قریش کی قرأت برسب کوتلاوت کرنے کا حکم

واكرما جزاده الوالخرمحه زبيركي نشوى تتقاديو

فر ما دیا اورتح بری طور پر جتنے دوسرے صحیفے دوسری قر اُتوں میں موجود تھے سکوختم کرنے کا تھم دے دیا۔

ا درصر ف ایک قریشی لفت برقر آن کی کتابت کرا کے تمام مما لک اسلامیہ میں اسکی نقول جیج دیں اور حکم صا در فریادیا کہ اس قر اُت اور لغت کے علاوہ کسی بھی لذت میں قرآن نہ پڑھاجائے اوراس ایک مصحف کی کتابت میں بھی حضرت عثان نے بوی احتیاطی تدابیرافتیارفرہائیں جسمیں ایک توبیتھی کہ حضرت حصہ کے گھرے وہ صحفے منگائے جوابو بکر کے زمانہ میں تحریر ہوئے تھے پھرآپ نے صحابہ كبار كي الك تمييثي تشكيل دى جسميں زيد بن ثابت ،عبدالله بن زبير ،سعد بن وقاص ، عبدالرحمٰن بن حارث رضى الله عنهم جيسے صحابہ كوشامل كيا بعض احاديث ميں آتا ہے کہ آپ نے ہارہ معزز ارکان پرمشمل کمیٹی تشکیل دی اور انکوتکم دیا کہ ان صحائف کوسا منے رکھکرتم ایک محیفہ تیار کرواور جہال تبہارے درمیان اختلاف ہووہال قریثی زبان کوتر جمح کرنا اوراسهی لغت کواختیار کرناتفییر ا تقان میں ہے کہ جب کی آیت کے متعلق اختلاف ہوتا کہ اس کو کسطرح اور کس لغت پر پڑھا جائے تو پھر صحابہ کرام بیرسوچتے تھے کہ بیآیت سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کوسکھائی تھی اور حضور کے ساشنے کس شخص نے اسکویٹ ھاتھا چنا نجیداس صحابی کی تلاش شروع ہوجاتی تھی اور جہاں بھی وہ ہوتا تھا اس کو بلا کر اس سے دریا فت کیا جاتا تھاا دراسکی قر اُت کے مطابق پڑ ھاجا تاحتی کہ بعض دفعہ تو ایسے اشخاص اور ا پیے صحابہ کرام کو بھی بلانا پڑ گیا جو مدینہ ہے تین دن اور تین رات کی مسافت پر دور دراز شہروں میں مقیم تھے چنانچہ ان کو بھی وہاں سے بلایا گیا اور ان سے دریا فت (141) مؤثر و141) ڈاکٹر ماجزادہ ابوالخرمحرز برکی نشوی تقادید

کیا گیا کہ بتاؤتم کو یہ آ بت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعلیم دی تھی جس طرح اسنے بتایا ای طرح پھراسکولکھ لیا گیا۔

الغرض حضرت عثمان کا سب سے بڑا کا رنامہ بیہ ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کوتفریق و افتر اق اور انتشار اور پراگندگی سے بچالیا ورنہ اگر آپ ایک قر اُت پرلوگوں میں پڑھنے کی اجازت قر اُت پرلوگوں کو جمع نہ کرتے اور مختلف قر اُتوں اور لغتوں میں پڑھنے کی اجازت دیے رکھتے تو عالم اسلام میں ایبا فیاد پیدا ہوجا تا جسکے تصور سے رو نگلئے کھڑے ہوجاتے ہیں اسبی وجہ سے حضرت عثمان کوجا مح القر آن کہا جا تا ہے کہ آپ نے قر آن کوایک لغت پراور ایک قر اُت پر جمع کیا اور امت مسلمہ کوایک پلیٹ فارم پر جمع کرکے ایک عظیم طوفان اور ایک ہولناک تباہی سے بچالیا آج جو وحدت کے پر جمع کرکے ایک عظیم طوفان اور ایک ہولناک تباہی سے بچالیا آج جو وحدت کے حسین نظار نے نظر آ دے ہیں کہ ہرمقام پر قر آن ایک ہی طرح پڑھاجا رہا ہے خواہ

عربی ہویا عجمی، عراقی ہویاشا می، ملی ہویلدنی ،سوڈ انی ہویا تجازی ، ہر ایک اسہی ایک گفت قریثی پرقر آن کو پڑھتا ہے بیرسب صدقہ ہے عثان غنی ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کا الله تعالی امت مسلمہ کی طرف سے اعکو جزائے خیر عطا فرمائے

(ما خوذ ازمفكلو ة. فضائل قرآن ، از الة الخفاء ، الاتقان) .



مزنر (128)

دُ اكْرُ صاحِرُ اده الوالخير محدد بيركي منشوى تقاريو

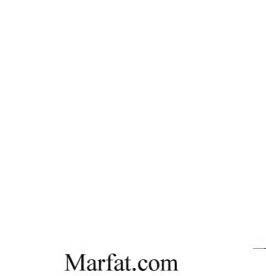



Marfat.com